



| فليرس                        |  |
|------------------------------|--|
| عنوانات                      |  |
| جديث دل<br>مراواد يث دي      |  |
| فضائل اہلِ بیت شَیَالُتُهُمُ |  |
|                              |  |

ابل بيت بنائير

فضائل ابل بيت المألفة

فضائل اميرالمومنين حضرت على كرم اللدوجهه

فضائل حضرت امام حسن وحضرت امام حسين شي أنتنكم

فضائل صحابه شأتثن

فضائل صحابه شافش

شرف صحابیت کے لیے شرائط

فضائل صحابة قرآن مجيديين

صحابه کی صفت قر آن کی روشنی میں

فضائل صحابها حاديث مباركه مين

فضائل خلفائے راشدین

فضائل خليفة الرَّسول سيِّد نا حضرت ابوبكرصد بق رضي اللَّه عنهُ

فضائل خليفه دوم سيّدنا حضرت عمر فاروق رضي الله عنهُ

فضائل خليفهسوم ذُوالتورين حضرت عثان غني رضي الله عنهٔ

ازواج وبنات رسول صلى الله عليه وآليه وتمم

عشره مبشره

مهاجرين ميس سابقون الاوّلون

انصاريين سابقون الاؤلون اورفضائل انصار

ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ

كانتان وحي

ابل بدر

MMM solution

شركائے خندق

بیعت رضوان کرنے والے صحابہ

فتح مكه

شان صحابه

فضائل خاتون جنت سيّده كالنّات فاطميته الزهرارضي الله عنها

صفحتم

تمبرشار

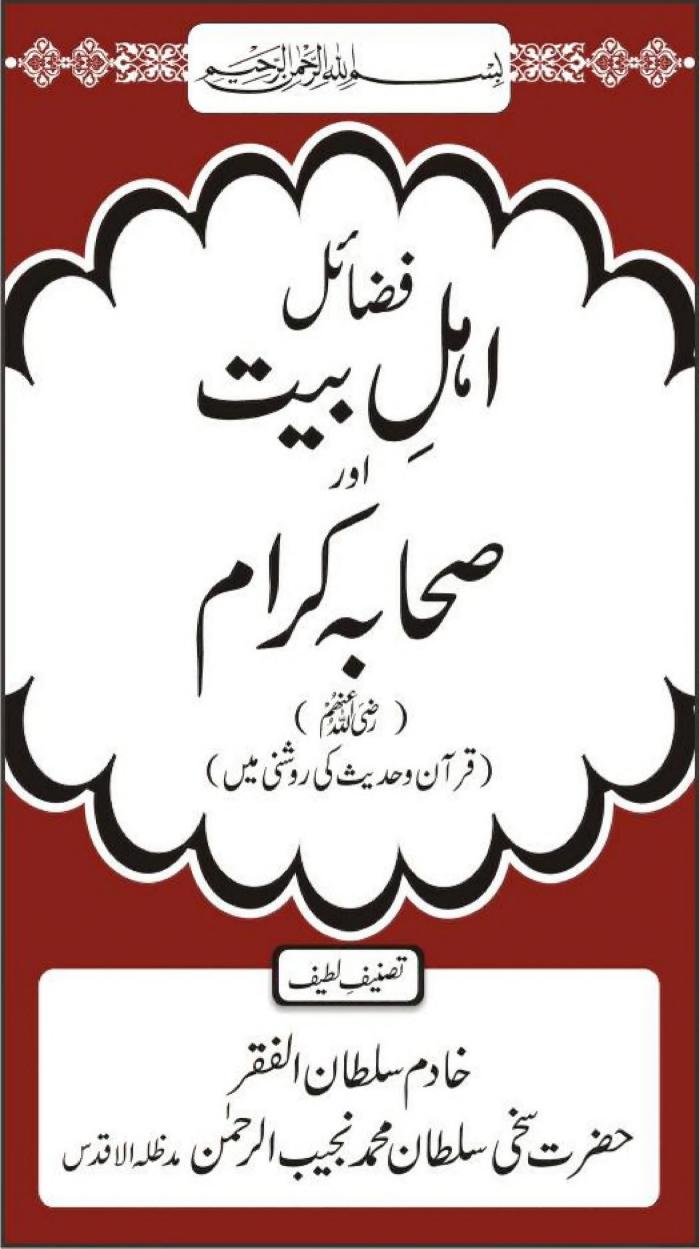

All Copy Rights reserved with SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.) Lahore-Pakistan

نام كتاب فضائل المل بيت اور صحابه كرام شِيَاللُّهُمُ

خادم سلطان الفقر تصنیفِ لطیف حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمٰن مظلمال قدس

ناشر سُلطالُ الفَقريبلييشنز (رجزه) لايمور

آر ـ ٹی پرنٹرز لا ہور

جنوري2013ء

1000

250 روپے

بارِاوّل

يرنثر

تعداد

قيمت

ISBN: 978-969-9795-09-1

طال المنافقة المسلطان المفرياب المنافقة المالية المالي

4/A-ايسٽينشنا يجو کيشن ڻاوَن وحدت روڙ ڙا کغانه منصوره لا ہور \_ پوشل کوڙ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.tehreek-dawat-e-faqr.com www.sultan-ul-faqr.com E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com





## فهرس

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| صفحةبر | عنوانات                                                                               | نمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6      | حديث ول                                                                               |         |
| 9      | فضائل اہلِ ببیت شِیَالِیْتُمْ                                                         |         |
| 9      | الملِ بيت شئافتان                                                                     | ½ 1     |
| 11     | فضائل اہلِ بیت شکالگاڑ                                                                | W 2     |
| 21     | فضائل خاتونِ ج <mark>نت س</mark> يّده كا <mark>ئنات فاطمية الزهرارضي الله عنها</mark> | .Su 3   |
| 29     | فضائل امير المومنين حضرت على كرم الله وجهه                                            | 4       |
| 43     | فضائل حضرت امام حسن وحضرت امام حسين شي النيز                                          | 5       |
| 57     | فضائل صحابه رضائليم                                                                   |         |
| 57     | فضائل صحابه بنافظ                                                                     | 6       |
| 58     | شرف صحابیت کے لیے شرائط                                                               | 7       |
| 60     | فضائل صحابة قرآن مجيد ميس                                                             | 8       |
| 60     | صحابه کی صفت قر آنِ کی روشنی میں                                                      | 9       |
| 61     | فضائل صحابه احاديث مباركه مين                                                         | 10      |



| صفحةبر | عنوانات                                                                                                        | نمبرشار     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 70     | فضائل خلفائے راشدین                                                                                            | 11          |
| 70     | فضائل خليفة الرَّسول سيّدنا حضرت ابوبكرصد بيّ رضى الله عنهُ                                                    | 12          |
| 87     | فضائل خليفه دوم سيّدنا حضرت عمر فاروق رضى اللّه عنهٔ                                                           | 13          |
| 104    | فضائل خليفه سوم ذُوالتورين حضرت عثمان غني رضى الله عنهٔ                                                        | 14          |
| 117    | از واج وبناتِ رسول صلى الله عليه وآله ولم                                                                      | 15          |
| 118    | عشره بشره                                                                                                      | 16          |
| 118    | مهاجرين ميس سابقون الاوّلون                                                                                    | <b>§ 17</b> |
| 119    | انصار میں سابقون الاوّلون اور فضائل انصار                                                                      | 18          |
| 122    | ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ                                                                               | 19          |
| 123    | کا تبانِ وحی                                                                                                   | 20          |
| 124    | ابل بدر                                                                                                        | 21          |
| 125    | الي اعد MMM على المركب الم | 22          |
| 125    | شرکائےخندق                                                                                                     | 23          |
| 126    | بیعت رضوان کرنے والے صحابہ                                                                                     | 24          |
| 126    | فتح مکه                                                                                                        | 25          |
| 127    | شان صحاب                                                                                                       | 26          |



# مرين ول الله

اَلُحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْن ٥

دنیائے اسلام میں کئی گروہ یافرقے ہیں ان فرقوں میں ایک گروہ یافرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام شکھ کا مخالف ہے۔ صحابہ کرام شکھ کھتے ہیں اور اہل ہیت اطہار شکھ کھتے ہیں اور اہل ہیت اطہار شکھ کھتے ہیں اور جولوگ صحابہ کرام اور اہل ہیت مخالفین اور اُن سے بغض رکھنے والوں کو خارجی کہتے ہیں اور جولوگ صحابہ کرام اور اہل ہیت اطہار شکھ کھتے ہیں اور جولوگ صحابہ کرام اور اہل ہیت اطہار شکھ کھتے ہیں اور جولوگ صحابہ کرام اور اہل ہیت اطہار شکھ کھتے ہیں وہی لوگ راہ حق اور صراط متعقم پر ہیں۔ اول الذکر دونوں فرقے یا گروہ ہردور میں موجودر ہے ہیں اور جب حق غالب آ جا تا ہے تو بیغا ئب ہوجاتے ہیں کین زیرِ زمین اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور پھر نے زمانہ میں نے ناموں سے کام کرنے لگتے ہیں۔ چودہ سوسالوں سے یکھیل جاری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پُرفتن دور میں پیدا فرمایا ہے جس میں ریا کاری منافقت اور ظاہر پہتی کا نام '' تقوی' رکھ دیا گیا ہے اور اس دور میں مسلمانوں کے پاس صرف' ظاہر' ہی رہ گیا ہے۔ متکبراورزعم تقوی میں مبتلا ان فرقوں اور گروہوں کے ظاہر پرست علاء نے مال کی خاطر اس فتنہ کوخوب ہوا دی ہے ان گروہوں کی ہر دور میں ایک نشانی رہی ہے اور وہ ہے تشدد اور جبر اور تشدد سے مسلط کرنا۔ اس پُرفتن دور میں تو اِن کے اپنے نظریات کا پرچار اور آئ کولوگوں پر جبراور تشدد سے مسلط کرنا۔ اس پُرفتن دور میں تو اِن کے اپنے ایٹ اُنٹ کی مساجد' عبادت گا ہوں' جلوسوں' جلسوں اور اہنماؤں کو بہبوں سے اڑاتے ہیں اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں ہر گروہ کا اپنا ''شہید' ہے۔

ان گروہوں کے علماء کے چہرے اور بیان عمومی محفلوں اور ٹیلی ویژن پراور ہوتے ہیں کیکن محفل خاص اور ٹیلی ویژن پراور ہوتے ہیں کیکن محفل خاص اور نجی گفتگو میں اور۔ان نجی محافل میں بیوہ زہرا گلتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔اگر بیہ خلوت اورجلوت میں بکسال ہوتے تو اِن کے تبعین کے درمیان اتنی نفرت نہ ہوتی۔

اس پُرفتن دور میں پہلے گروہ کی پیچان ہیہ کہ جیسے ہی یوم عاشور یا عید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دِن آتا ہے توان کے چہرے سیاہ پڑجاتے ہیں سارا سال الماریوں میں بندا پن فرقہ کی کتب نکال کرمیز پر سجا لیعتے ہیں اور اپنی خی محافل میں ان ایام کومنا نے کے رد میں دلائل دیئے جاتے ہیں ان ایام کومنا نے والوں کومر تذ مشرک اور پیٹ ہیں کیا گیا بنا دیا جاتا ہے۔ تمام اہلی بیت کے بارے میں ان کا عمومی روبیہ یہی ہے ہاں صحابہ کرام کی محبت کا دعوی ان کا ایمان ہے اور اس میں محصی حقیقت نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام ڈیکٹی ہے جات کو بیان ہے اور نہ ہی بیان کی راہ پر ہیں ان کی راہ تو بغض میں کی دور کی ہے ہے۔ صحابہ کرام ڈیکٹی سے مجب کو حض ایک سہارے کے طور پر ہیں ان کی راہ تو بغض میں کیونکہ اس کے بغیر بیانیا کام چلا نہیں سکتے۔

دوسرے گروہ کی پہچان ہے ہے کہ ان کے چہرے امام الصدیقین خلیفۃ الرسول حضرت البوبکرصدیق رضی اللہ عنه ، فوالتو رین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه ، فوالتو رین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه ، فوالتو رین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه اور حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنه اور دوسرے صحابہ کرام کا نام من کرسیاہ پڑجاتے ہیں ، پیشانی پرشکنیں اور چہروں پربل پڑجاتے ہیں (نعوذ باللہ) پھروہ دلائل لاتے ہیں کہ تاریخ کے صفحات پرجن کا وجود تک نہیں ہے دعوی اہل ہیت سے محبت کا کرتے ہیں کین نہ اُن کی راہ پر چلتے ہیں اور نہ ہی اُن کی اختیار کردہ راہ کو تسلیم کرتے ہیں ۔ اِن کا محبت اہل بیت کا دعوی کی راہ پر چلتے ہیں اور نہ ہی اُن کی اختیار کردہ راہ کو تسلیم کرتے ہیں ۔ اِن کا محبت اہل بیت کا دعوی کی مراہ پر چلتے ہیں اور ایک آئے ۔

یہ دونوں گروہ وہ ہیں جن کے دِلوں میں بغض، حسد اور کینہ کی بیماری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جونہ تو منا قب اور فضائل اہلِ ہیت ڈیاڈٹٹر کے آگاہ ہیں اور نہ ہی انہیں عظمتِ صحابہ ڈیاڈٹٹر کا اندازہ ہے۔ حالانکہ اہلِ ہیت وصحابہ کرام کے بارے میں ذراسی غلطی اور دِل میں معمولی ساغلط خیال ایمان کو

سلب کردیتا ہے۔

ید دونوں گروہ اور فرتے تب بڑھ جاتے ہیں جب ظاہر پرستی بڑھ جاتی ہے اور ظاہری علم اور اعلام کے بغیر علم ظاہر صرف اور اعمال پرشدت کی وجہ ہے لوگ ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ علم باطن کے بغیر علم ظاہر صرف محمل اللہ علیہ شائم امدادیہ ہیں مولد شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

''علماء ظاہر کے لیے علم باطن بہت ضروری ہے بغیراس کے کوئی کام درست نہیں ہوتا'' موجودہ زمانہ اِس فتنہ کی شدت کا زمانہ ہے اور اس دور میں عاجز نے کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائلِ اہلِ بیت وصحابہ کرام بیان کروں۔ بیاد ڈنی سی کوشش ہے اُمید ہے اللہ رب العالمین اس ادنی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فرمائے گا۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک راوی صحابی اگر کسی صحابی کی شان وفضائل بیان کر رہا ہے وہی صحابی اہلِ بیت کے مناقب وفضائل بیان کر رہا ہے وہی صحابی اہلِ بیت کے مناقب وفضائل بیان کر رہا ہے اگر حدیث کی کسی ایک کتاب میں اہلِ بیت کی شان میں حدیث موجود ہے وہاں تو کوئی جھگڑ انہیں حدیث موجود ہے وہاں تو کوئی جھگڑ انہیں حدیث موجود ہے وہاں تو کوئی جھگڑ انہیں

اللہ تعالیٰ ہے وعاہے کہ اللہ تعالیٰ امت پررخم اور کرم فرمائے اور وہ اہلِ بیت وصحابہ کرام فرمائے اور وہ اہلِ بیت وصحابہ کرام فرمائے کی عظمت اور فضائل ہے آگاہ ہوں کیونکہ دونوں کی میسال محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

غلام ابل بيت إطبهار وصحابه كرام وتحافظ

سلطان محمر نجيب الرحمن سروري قادري



### ٠٠٠﴿ الْمُ بِيتَ رَفَّا لِمُنَّا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ام المومنین ام سلم رضی الله عنها بیان فرماتی بین کدایک دن نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ان کے بال تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه رضی الله عنها اور حضرات حسنین کریمین رضی الله عنها حصان بیل سے ہرایک نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے حضرت علی رضی الله عنهٔ اور حضرت فاطمه رضی الله عنها کوقریب کیا اور حضورت فاطمه رضی الله عنها کوقریب کیا اور این سامنے بٹھا یا اور حسنین کریمین رضی الله عنه کوایک ران پر بٹھا یا پھر اِن پر جیا در مبارک لیمیٹی اور قرآنی مجارک تلاوت کی:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ كُمُ تَطْهِيْرًا ٥ (الاتاب 33) ترجمہ: اے اہلِ بیت اللہ تعالی ارادہ فرما تاہے کہتم ہے'' رجس'' کودورر کھے اور تہمیں پاک و طاہر کردے۔

حضرت ام سلمہ وَ اللّٰهُ عَلَى عِين مِين فِي روہ اللّٰه الرمر داخل كيا اور عرض كيا يارسول الله مين على آپ سلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ ہوں فرمايا ' متم جھلائی پرہوہتم جھلائی پرہو۔' ملی الله عليه وآله وسلم کے ساتھ ہوں فرمايا ' متم جھلائی پرہوہتم جھلائی پرہو۔' مام احمد بہت اور امام طبر انی بھتا ہے خصرت ابوسعيد خدری رضی الله تعالی عنه سے روايت فرمائی ہے كہ نبی اكرم صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا : سيآيت پنجتن ياك كے بارے ميں نازل

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

على حضرت ابوسعيد خدرى التي فرماتے بين كه نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم اس آيت كے نازل ہونے كے بعد حاليس صبح تك حضرت فاطمة الزبرال في فائ دروازے پرتشريف لاتے اور فرماتے: -اكسَّلاَ مُ عَلَيْكُمْ اللهُ البَيْتِ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبُورَ كَاتُهُ الصَّلُوةَ دَحِمَكُمُ اللهَ (اسالله بيت تم پرالله تعالى كى سلائتى درجت اور بركت بونماز پرخوالله تعالى تم پررحم فرمائے) پھر آيت مباركه (اِنتُهَا يُسوِيْنُهُ الله يَا لَيْهُ فِي عَنْكُمُ الرِّحْسَ الله البَيْتِ وَيُطَهِّدُ كُمْ تَطْهِيْدًاهُ) تلاوت فرمائے۔

تلاوت فرماتے۔

• ו× کرمعنی וו

حضرت ابوزید بلافات سے روایت ہے کہ اس آیت میں ''رجس'' سے مرادشیطان ہے۔

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

عضرت ابن عطیہ بینیہ فرماتے ہیں: رجس کا اطلاق گناۂ عذاب نجاستوں اور نقائص پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیتمام چیزیں اہلِ بیت ہے دور فرمادی ہیں۔

البرمی الدین ابن عربی نیسید فتوحات مکید کے انیسویں باب میں فرماتے میں:-

'' چونکه رسول الله طَنْ اللَّهِ عَبِدِ خَالَص بین الله تعالی نے آپ طَنْ اَلَیْهِ اور آپ طَنْ اَلَیْهِ کَابِلِ بیت کو پاک صاف رکھا اور ان سے ہر عیب کو دور فر ما یا کیونکہ عرب کے نز دیک'' رجس'' ہر عیب والی اور نا پہندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔

#### و المل بيت شائلة

امام سیوطی میریونے فررمنشور میں اور بہت ہے دیگر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تغییر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرائ نے عرض کیا کہ وہ کون سے ابل بیت ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے تو آپ سی تالیا ہے فرمایا ''علی '، فاطمہ اور ان کی اولا د''۔

#### ••• فضائل الل بيت الكالية

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اگرم شکھیے ہے فرمایا؛

اللہ تعالیٰ سے محبت کروان نعمتوں کی وجہ سے جواس نے تہمیں عطا فرما ئیں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب محبت کرواور میرے اہلِ بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔' (ترندی عائم)

حضرت ابو ہریرہ کے بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سلی آلیے ہم میں سے بہترین وہ ہے جومیرے بعد میرے اہلِ بیت کے لیے بہترین ہے۔' (امام عائم ۔ ابو یعلی)

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل کے این والد سے روایت فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم حضور نبی اکرم

فضال اللي بيت الألفام 12 • المنظمة على المرابية الألفام المرابية الألفام المرابية الألفام المرابية الملفام الملفام

<del>\*\*\*\*</del> •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

سائی کی بنده اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزد کیک اس کی اس کی اس کی خود کے اس کی جو بان سے بھی محبوب تر ند ہو جاؤں اور میرے اہلی بیت اے اس کے اہلی خاندے محبوب تر ند ہو جائیں اور میری اولا داسے اپنی اولا دسے بڑھ کر محبوب نہ ہوجائے اور میری ذات اے اپنی ذات سے محبوب تر ند ہوجائے۔' (طرانی بیتی)

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں ' حضور نبی اکرم طفی الله نے فرمایا: ہم اہل بیت کی محبت کولازم پکڑ وہیں ہے شک وہ مخص جواس حال ہیں الله تعالیٰ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدیقے جنت میں داخل ہوگا اور اس ذات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے! کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دیے گا گر ہمارے حق کی معرفت کے سبب کے ساتھ۔' (طرانی)

 \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ محد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ہاشم بن عبدمناف ہیں۔ آپ طاق آلیا ہے نے فرمایا: میں تمام اولا دِآ دم علیہ السلام کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبرشق ہوگی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سرے مٹی جھاڑی جائے گی لیکن کوئی فخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ان اوگوں کو کہا ہوگیا ہے جو یہ گماان کرتے ہیں کہ میرارحم (نسبہ قبل ) فائدہ نہیں دے گا ایسا نہیں ہے جسیا وہ گماان کرتے ہیں۔ بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی بیہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کرے گا اور اس کی میں شفاعت ترے گا اور اس کی شفاعت کرے گا اور اس کی گا گردن کو شفاعت میں شفاعت کروں گا فار میری شفاعت کرے گا اور اس کی گا گردن کو شفاعت میں طبع کی خاطر بلند کرے گئی شفاعت قبول ہوگی بیہاں تک کہ اہلیس بھی اپنی گردن کو شفاعت میں طبع کی خاطر بلند کرے گا۔ '(دام طور اند)

کی حضرت ابورافع کے بیان فرماتے ہیں" حضور نبی اکرم سی آئیلی نے حضرت علی کے ساتھ اور مایا: اے علی ! ہم اور تبہارے چاہئے والے میرے پاس حوض کوثر پرچبرے کی شادالی کے ساتھ اور سیراب ہو کر آئیس گے اور اان کے چبرے (نور کی وجہ) سفید ہوں گے اور ب شک تبہارے وثمن حوض کوثر پر میرے پاس بدنما چبروں کے ساتھ اور بخت بیاس کی حالت میں آئیس گے۔"(ام) طرانی)

عضرت عمر بن خطاب الميان فرماتے ہيں "ميں نے حضور نبی اکرم ملا اللہ کو بيفرماتے ہيں "ميں نے حضور نبی اکرم ملا اللہ کو بيفرماتے ہوئے ساتے کہ مير بنسب اور رشتہ سے سوا قيامت کے دن ہرنسب اور رشتہ منقطع ہوجائے گا۔ " (عالم ماجم - ہزار)

عضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے" پانچ چیزیں ایسی ہیں کداگر کسی کونصیب ہو جائیں تو وہ آخرت کے ممل کا تارک نہیں ہوسکتا: نیک بیوی نیک اولاؤ لوگوں کے ساتھ حسنِ

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

معاشرت ابن ملك مين روز گاراور آل محد التَّقَلَيْمْ كى محبت ـ "(امام ديمي)

کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنۂ روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم طلق آئے آئے نہا نے فرمایا: میں درخت ہوں اور فاطمہ (رضی اللہ عنہا) اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی (رضی اللہ عنہ) اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی (رضی اللہ عنہ) اس درخت کا پھل اللہ عنہ ) اس درخت کا پھل ہیں اور اللہ ہوں اور خت کا پھل ہیں اور اللہ ہیں دویقیناً بقیناً جنت میں ہیں۔'' (امام دیمی)

کے حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سی آیا گئے آئے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ! میر اجامہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں وہ میر سے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہیں۔ ان کے یُروں کومعاف کر دواور ان کے نیکوکاروں کی اچھائی کوقبول کرو۔'' (ام زندی۔ ابن اب شیب) شیب)

علی حضرت زید بن ثابت علی بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم ملی آلیون نے فرمایا: بیشک میں تم میں دونائب چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسان وزمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی ہوائی رسی ہے اور دومری میری عترت لیعنی میرے اہلِ بیت اور بید دونوں اس دفت تک ہرگز جدا مہیں ہول گے جب تک بیریرے پاس حوض کو ثریز بیس پہنچ جاتے۔'(امام میر)

عضرت عبدالرحمان بن عوف بیان فرماتے ہیں "حضور نی اکرم ملاقی نے مکہ فتح کیا پھر طاکف کا رخ کیا اوراس کا آٹھ یاسات دن محاصرہ کیے رکھا پھر جج یاشام کے وقت اس میں داخل ہو گئے پھر پڑاؤ کیا پھر ججرت فرمائی اور فرمایا: اے لوگو! بے شک میں تمہارے لیے تم سے داخل ہو گئے پھر پڑاؤ کیا پھر ججرت فرمائی اور فرمایا: اے لوگو! بے شک میں تمہارے لیے تم سے

پہلے حوض پر موجود ہوں گا اور بے شک میں تمہیں اپنی عترت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور بے شک تمہارا ٹھکا نہ حوض ہوگا .....(امام مام)

عضرت زید بن ارقم علی ہے روایت ہے ' حضور نبی اکرم سی آلیے ہے نے فرمایا: اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اور اگرتم ان کی اتباع کرو گے تو بھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میرے اہلی ہیت ہیں پھر آپ لی آلیے ہے فرمایا: کیا تم جانے ہو میں مومنین کی جانوں ہے بڑھ کرانہیں عزیز ہوں ، آپ لی آلیے نے ایسا تین مرتبہ فرمایا۔ سے ابدکرام نے عرض کی جانوں سے بڑھ کرانہیں عزیز ہوں ، آپ لی آلیے نے ایسا تین مرتبہ فرمایا۔ سے ابدکرام نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ! تو حضور نبی اکرم سی آلیے نے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کا مولی ہے۔' (دامہ کم)

حضرت زید بن ارقم ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں ' حضور نی اکرم سی ایک ندا دینے فرمایا: پس بید کیھوکہ تم دو بھاری چیز وں میں مجھے کیے باتی رکھتے ہو۔ پس ایک ندا دینے والے نے ندادی کہ یارسول اللہ سی آئے ہے اوہ دو بھاری چیز یں کیا ہیں؟ آپ سی آئے ہے فرمایا: اللہ لی آئے ہی کہ یارسول اللہ سی آئے ہی اور دوسرا کنارا تنہارے ہاتھوں میں ہے پس اگر تمال کی کتاب جس کا ایک کنارا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارا تنہارے ہاتھوں میں ہے پس اگر تم اے مضوطی ہے تھا ہے رہوتو کبھی بھی گراہ نہیں ہوگے اور دوسری چیز میری عترت ہا ور ب شک اس لطیف خبیر رب تعالی نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیز یں بھی بھی جدا نہیں ہول گئ میں اس لطیف خبیر رب تعالی نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیز یں بھی جدا نہیں ہول گئ میاں تک کہ یہ میرے یاس حوض پر حاضر ہوں گی اور ایسان کے لیے میں نے اپنے رب سے ما نگا ہے۔ پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ بی ان کی خضرت علی کے کا ہاتھ کی الی ان کی کھور کی کی دیں کی میک کا ہاتھ کی کڑا لیا

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

اور فرمایا: پس میں جس کی جان سے بڑھ کراہے عزیز ہوں تو بیعلی اس کا مولیٰ ہے'اے اللہ! جوعلی کو اپناولی رکھتا ہے تو بھی اسے اپناولی رکھاور جوعلی سے عداوت رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔'' (طبرانی)

حضرت مصعب بن عبدالرحمٰن بن عوف الله الله والدست روایت فرماتے ہیں" جب حضور نبی اکرم مان آلیا فق کمد کے بعد طاکف کی طرف روانہ ہوئے اور آپ الکھ آلیا فق کے سترہ دن یا انسین دن طاکف کا محاصرہ کیے رکھا پھر آپ الکھ آلیا خطاب کے لیے کھڑے ہوئے آپ الکھ آلیا ہو ہوئے اور ضرور کرتا ہوں اور بے شک تمبارا ٹھ کانہ حوش کو ٹر ہوگا اور تم ضرور بالضرور زکو قادا کرو گے اور ضرور بالصرورز کو قادا کرو گے یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدی کو جھجوں گا جو جھے میں سے ہے یا میری طرح کا ہے اور جو تمہاری گرونیں مارے گا بھر آپ مان آلیا نے خضرت علی کھا ہاتھ کیڈا اور فرمایا:

کی حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں'' میں نے سناحضور نبی اکرم النَّیَائِیمِ فرما رہے تھے: اےلوگوا میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کدا گرتم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہلِ ہیت ہیں۔'' (تندی)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں " میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے اور دوران جی عرفہ کے دن و یکھا کہ آپ سائی آلیا ہی او ٹمنی قصوی پر سوار خطاب فرمارہ ہیں۔ پس میں نے آپ سائی آلیا ہی کہ آگر تم میں نے آپ سائی آلیا ہی کہ آگر تم میں نے آپ سائی آلیا ہی کہ آگر تم میں نے آپ سائی آلیا ہی کہ آگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو بھی گراہ نہیں ہو گے اور دہ چیز کتاب الله اور میری عترت اہل بیت ہیں۔ " (ترندی۔ طرانی)

اللہ عن اللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ بیان فرماتے ہیں" حضور نبی اکرم ملی اللہ اللہ نے فرمایا: ستارے اہل زمین کوغرق ہونے سے بچانے والے ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

اختلاف ہے بچانے والے ہیں اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جا تا ہے بیہاں تک کہوہ شیطان کی جماعت میں ہے ہوجا تا ہے۔'(امام مام)

عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مروی ہے'' حضور نبی اکرم میں آگئے کے فرمایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہی ہے جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جواس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ (امام طبرانی)

ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند سے مروی ہے'' آپ طافہ آلیا ہم نے فرمایا: میرے اللہ بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی بی ہے جواس میں سوار ہوا وہ سلامتی یا گیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہوگیا۔''(ام طرانی۔ بزار۔ مام)

عضرت ابوذ رغفاری کے بیان فرماتے ہیں "حضور نبی اکرم ملی آلیے ہے فرمایا: میرے اللِ بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے جواس میں سوار ہوگیا، نجات پا گیا اور جواس سے بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہی ہے جواس میں سوار ہوگیا، نجات پا گیا اور جواس سے بیچھے رہ گیا وہ غرق ہوگیا اور آخری زمانہ میں جوہمیں (اہل بیت کو) قبل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھول کر قبال کرنے والا ہے۔ (یعنی وہ دجال کے ساتھوں میں ہے ہے)۔ "(امام طبر الی المام تفائی)

حضرت ابوسعید خدری بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سی آلیے ہم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی تین حرمات ہیں جوان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے اور جوان تین کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا سوعرض کیا گیا: یارسول اللہ! وہ کون می تین حرمات ہیں؟ آپ سی آلیے ہے فرمایا: اسلام کی حرمت ورمت اور میر سے نسب کی حرمت۔' (طرانی)

کے لیے امان ہیں ہیں جب ستارے نی ہی ہوجا کیں گے تو اہلِ آسان بھی ختم ہوجا کیں گے اور میرے اہلِ آسان ہی ختم ہوجا کیں گے اور میرے اہلِ بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں ہوجا کیں جب میرے اہلِ بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں ہی جب میرے اہلِ بیت ختم ہوجا کیں گے تو اہلِ زمین بھی ختم ہوجا کیں گے تو اہلِ زمین بھی ختم ہوجا کیں گے۔'(امام دیمی)

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

حضرت زید بن ارقم کے سے مروی ہے 'ایک دن حضور نبی اکرم سائی آئیا ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جے نم کہا جاتا ہے۔ آپ سائی آئی ہے کہ مرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جائے ہے۔ آپ سائی انسان ہوں سائی اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا ءاور وعظ وضیحت کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں آو بس ایک انسان ہوں عنقریب میرے درب کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آئے گا اور میں اے لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے 'جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھل کرواور اسے مضبوطی سے تعام لو پھر آپ نے کتاب ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھل کرواور اسے مضبوطی سے تعام لو پھر آپ نے کتاب اللہ کی تعلیمات پڑھل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی پھر فرمایا: اور دوسرے میرے ائل بیت کے اللہ بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں 'میں تہمیں اپنے ائل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں ۔ میں تہمیں اپنے ائل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں ۔ میں تہمیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔ 'میں تمہیں اپنے اٹل بیت کے متعلیٰ اللہ بیت کے متعلیٰ بیتا کی میں میں کی کی کی کی کی کی کی کی میں کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

کی حضرت زید بن ارقم کی ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم سی آئی ہے حضرت علی حضرت علی حضرت فل محضرت علی حضرت فل ملک کے ساتھ فاطمہ ' حضرت حسن اور حضرت حسین شائی ہے فر مایا: تم جس ہے لڑو گے بیں بھی اُس کے ساتھ حالتِ جنگ میں ہوں اور جس ہے تم صلح کرنے والے ہومیں بھی اُس ہے سلح کرنے والا ہوں۔'' (تر ندی۔ ابن اجہ)

حضرت زید بن ارقم کے سے مروی ہے '' حضور نبی اکرم لڑ گلیا نے فر مایا: میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جارہا ہول کہ اگر میرے بعدتم نے انہیں مضبوطی سے تھا ہے رکھا تو ہر گز گراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان سے زمین تک لئکی ہوگ رہی ہاور میری عترت بعنی اہل بیت اور بیدونوں ہر گز جدانہ ہول کے بہاں تک کہ دونوں میرے باس حوض کوثر پر آئیں گے اس دیجھو کہ تم میرے بعدان سے کیا سلوک کرتے ہو؟'' (ترزی نائی اند)

عضرت عبدالله بن مسعود ﷺ بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سی آئی ہے فرمایا: بیشک فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنی عصمت کی حفاظت کی تواللہ تعالیٰ نے اس کی اولا دیر آ گ کوحرام کر دیا۔''

\*\*\*\* •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

(حاكم\_بزار\_الوهم)

حضرت انس بین فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سی کی نے فرمایا: میرے دب نے مجھ سے میرے دب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میری تو حید کا اقرار کرے گا اسے میر بات پہنچا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذا بنہیں دے گا۔ (امام حاکم)

حضرت علی ﷺ بیان فرماتے ہیں'' وہ حضور نبی اکرم طن آلیا کی بارگاہِ اقدی میں حاضر ہوئے۔ آپ سائ آلیا ہے جا در بچھائی ہوئی تھی۔ پس اس پر حضور نبی اکرم طن آلیا ہے' حضرت علی' حضرت علی حضرت فاظمہ' حضرت حسن اور حضرت حسین بھائے بیٹھ گئے پھر آپ سائ آلیا ہے اس جا در کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کراس میں گرہ نگا دی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔' (طرانی)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سائی آیا ہے۔ فرمایا:
اپنی امت میں ہے سب سے پہلے جس کے لیے میں شفاعت کروں گاوہ میر سے اہلے ہیت ہیں' پھر
جوقریش میں سے میر ہے قریبی رشتہ دار ہیں' پھر انصار کی پھران کی جو یمن میں سے مجھ پرایمان
لائے اور میر کی اتباع کی' پھر تمام عرب کی' پھر مجم کی اور سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا
وہ'' اہل فضل'' ' ہوں گے۔' (طرانی)

ام المونین حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان فرمائی ہیں ' حضور نبی اکرم طفی آلیے ہے فرمایا: چھ بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور الله تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی جو کہ مستجاب الدعوات ہوتا ہو وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی جو کہ مستجاب الدعوات ہوتا ہو وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے (وہ چے بندے یہ ہیں): جو کتاب الله میں زیادتی کرنے والا ہواور الله تعالیٰ کی قدر کو جھٹلانے والا ہواور ظلم و جر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا ہوتا کہ اس کے ذریعے اے عزت دی عزت دی عزت دی جے الله تعالیٰ نے عزت دی عزت دی عزت دی حرام کروہ چیز وں کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہلی ہیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہلی ہیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہلی ہیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری عترت یعنی اہلی ہیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری سنت کا تارک۔' (اہم تر ذی این جان اور دائم)

لِ اللِّ نَقْرَ

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

حضرت ابوسعید خدری این میان فرماتے ہیں ' حضور نبی اکرم سی آلیا نے فرمایا: اس ذات کوشم جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہے! ہم اہل بیت سے کوئی آ دمی نفرت نہیں کرتا مگریہ کہ اللہ نتعالی اسے دوز خ ہیں ڈال دیتا ہے۔' (این حبان ہے ایم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند بیان فر ماتے ہیں ' حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْتِ نے فر مایا:
اے بنوعبدالمطلب! بے شک میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں ما تکی ہیں پہلی یہ کہ وہ تمہارے قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے اور دوسری یہ کہ وہ تمہارے گمراہ کو ہدایت و سے اور تہارے یہ کہ وہ تمہارے کے اللہ تعالیٰ سے یہ تھی ما نگاہے تیسری یہ کہ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ تھی ما نگاہے کہ وہ تمہیں سخاوت کرنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا اور دوسروں پرم کرنے والا بنائے پس اگر کوئی رکن اور مقام کے درمیان وونوں یا وک قطار میں رکھ کر کھڑا ہوجائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور بھر اللہ تعالیٰ سے ملے جبکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے تو وہ دوز نے میں روزہ رکھے اور بھر اللہ تعالیٰ سے ملے جبکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے تو وہ دوز نے میں واضل ہوگا۔'(ما کہ طران)

کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں '' ایک دفعہ صفور نبی اکرم شی آلیے ہم سے مخاطب ہوئے ایس میں نے آپ سی آلیے ہم کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگوا جو ہمارے اہل بیت سے مخاطب ہوئے ایس میں نے آپ سی آلیے ہم کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگوا جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہود یوں کے ساتھ اُٹھائے گا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سی آلیے ہم اگر چہ وہ نماز 'روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہواور اپنے آپ کو مسلمان مگان ہی کیوں نہ ہواور خود کو مسلمان نہ کرتا ہو؟ تو آپ سی آلیے ہم نے فرمایا: اگر چہ وہ روزہ اور نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہواور خود کو مسلمان تصور کرتا ہوا ہوا ہو اور نہ اور ٹھا اور کے بیت میں تصور کرتا ہوا ہو نے سے بچایا اور یہ کہ وہ اسے نہیں میری امت مجھے میری ماں کے بیت میں باتھ سے جزیہ دیں حالانکہ وہ گھٹیا اور کمینے ہوں اس میری امت مجھے میری ماں کے بیت میں دکھائی گئی ایس میرے پاس سے جھٹر وں والے گزرے تو میں نے علی (رضی اللہ عند) اور اس کے معفرت طلب کی۔' (طرائی)

🕏 حضرت حسن بن علی رضی الله عنهٔ روایت فر ماتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن خدیج سے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

فرمایا: اے معاویہ بن خدت کی اہمارے ساتھ بغض ہے بچو کیونکہ بے شک حضور نبی اکرم سی الکی ہے فرمایا: کہم ہے کوئی بغض نبیس رکھتا اور کوئی حسد نہیں کرتا مگریہ کہ قیامت کے دن اے آگ کے جا بکول سے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔' (طرانی)

علی حضرت علی کے بیان فر ماتے ہیں'' حضور نبی اکرم انگالیم نے فر مایا: جو محض میرے اہل بیت اور انصار اور عرب کاحق نہیں بیچا نتا تو اس میں تین چیز وں میں سے ایک پائی جاتی ہے: یا تو وہ منافق ہے یاوہ حرامی ہے یاوہ ایسا آ دئی ہے جس کی مال بغیر طبر کے حاملہ ہوئی ہو۔' (بیخی۔ بیلی) منافق ہے یاوہ حرامی ہوئی ہو۔' (بیخی۔ بیلی) منافق ہے یاوہ حضرت علی بن افی طالب رضی اللہ عنه بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سی اللہ عنه بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سی اللہ اور کشرت فرمایا: اے اللہ! جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اسے کشرت مال اور کشرت مالیہ! اور کشرت مالیہ اور کشرت میں ان کا مال کشر ہوجائے ہیں ان کا حساب طویل ہو جائے اور بیدکہ ان کی قرمایات کشر ہوجائے ہیں ان کا حساب طویل ہو جائے اور بیدکہ ان کی وجدانیات کشر ہوجائیں تا کہ ان کے شیاطین کشرت سے ہوجائیں۔' (امم بیلی)

عضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنهٔ بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سائی کیا ہے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں وہ جس میں پائی جا ئیس گی نہ وہ مجھ ہے ہے اور نہ میں اس سے ہوں :علیٰ سے بغض رکھنا' میرے اہلِ بیت سے دشمنی رکھنا اور یہ کہنا کہ ایمان (فقط) کلام (بینی اقرار باللمان) کا نام

عِ-'(المربيكي) عن الوال جنت سيّده كا مُنات فاطمة الزهرا ولي المالية

عضرت مسور بن مخر مدی ہے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سی اللہ نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا نکڑا ہے 'پس جس نے اے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔ (مثن ملیہ) میر مسور بن مخر مدی روایت فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سی کی لیا ہے فرمایا: بے شک فاطمہ میرے جگر کا نکڑا ہے اور مجھے ہرگزیہ پسندنہیں کہ کوئی شخص اے تکلیف پہنچائے اللدرب

فضائل اللي بيت الكافية 22 المنظمة المن

\*\*\*\* •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

العزت کی شم! کسی شخص کے گھر میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹیاں جمع نہیں ہوسکتیں۔'' (شفق ملیہ)

حضرت مسور بن مخرمہ علیہ نے روایت فرمایا'' اُنہوں نے حضور نبی اکرم ملی آئیا ہے کو منبر پر فرمات سان بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت ما تکی ہے۔ میں انہیں اجازت نہیں ویتا 'سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں ویتا' سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں ویتا' سہ بارہ میں انہیں اجازت نہیں ویتا اور حضور نبی اکرم ملی آئیا ہے سے بھی فرمایا: میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے انہیں اجازت نہیں ویتا اور حضور نبی اکرم ملی آئیا ہے سے بھی فرمایا: میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے اُس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اُس کی تکلیف ویتی ہے۔' (سلم رزندی۔ ابو دائوں ایک بیٹی میرے کے سام رزندی۔ ابو دائوں ایک بیٹی میرے کے انہوں کرتی ہے اور اُس کی تکلیف ویتی ہے۔' (سلم رزندی۔ ابو دائوں ایک بیٹی میرے کے سام درندی۔ ابو دائوں ایک بیٹی میرک بیٹی میرک

عضرت مسور بن مخر مد السين من من من المرام التي المرام التي المرام التي المرام التي المرام التي المرام التي الم الله عنها) تو بس مير يجسم كافكرا بأسي تكليف دينه والى چيز مجھے تكليف ديق ہے۔" (سلم الله)

الله عند بیان فرمایا: معترت عبدالله بن زبیررضی الله عند بیان فرماتے بین "حضور نبی اکرم ملی آلیا نے فرمایا: فاطمہ (رضی الله عنه بیان فرمایا: فاطمہ (رضی الله عنها) میری جگر گوشہ ہے اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالتا ہے۔ "(زندی۔احم)

کی حضرت علی ﷺ ہے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سُنْ اَلَیْم نے سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا ہے۔'' سے فرمایا: بے شک اللّٰہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے۔'' (مائم یطہرانی)

عضرت مسور بن مخر مد کے مروی ہے کہ '' حضور نبی اکرم طن آلیے آئے نے فرمایا: بے شک فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میری شاخ ہے، جس چیز ہے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز ہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اس چیز ہے ۔' (امام احمہ مالم) ہوتی ہے اور جس ہے اُسے تکایف پہنچتی ہے اس چیز ہے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔' (امام احمہ مالم) ہوتی ہے اور جس سے اُسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز ہے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔' (امام احمہ مالم) ہوتی ہے اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم مالی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم مالی ہیں اپنی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا پھران سے پچھ سرگوشی فرمائی ا

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

تو وه رو نے لگیں' پھرانہیں قریب بلا کرسر گوشی کی تو وہ ہنس پڑیں۔حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے یو چھاتو اُنہوں نے بتایا:حضور نبی اکرم سائی کیا نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ آپ ٹائی آئیا کا ای مرض میں وصال ہوجائے گا۔ پس میں رونے لگی پھر آپ ملی آلیا نے سر گوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ آپ ملی آلیا ہے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سال الیا سے ملول کی اس پر میں بنس پڑی۔ ' (منق علیہ) 😵 🛚 حضرت جمیع بن عمیر جمی ﷺ بیان فر ماتے ہیں'' میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضى الله عنها كي خدمت ميں حاضر ہوا اور سوال كيا: حضور نبي اكرم النَّ اَلَيْهِمْ كوكون زيادہ محبوب تفا؟ أم المومنین سیّدہ عائشہ رضی اللّٰدعنہانے فرمایا: فاطمہ رضی اللّٰدعنہا۔عرض کیا گیا: مردوں میں ہے؟ آپ رضی الله عنها نے فرمایا: اُن کے شوہر جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کوعباوت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ '(زندی۔ حاتم) 

کوعورتوں میں سب سے زیادہ محب<mark>ت حضرت فاطمیۃ الزہرا رضی ال</mark>لہ عنہا ہے تھی اور مردوں میں حضرت على المرتضى المرتض المرتضى المرتض

😸 حضور نی اکرم سی اکر سفر کاارادہ فرماتے تواہنے اہل وعیال میں ہے سب ہے آخر میں جس تحض ہے گفتگوفر ما کرسفریر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتیں اور سفر سے واپسی پرسب سے پہلے جس ہستی کے یاس تشریف لائے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتیں۔' (امام ابوراؤر۔احمد)

😵 حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم طاقتی ہے حضرت علیٰ ، حضرت فاطميُّة، حضرت حسن اور حضرت حسين رضي التُعنهم كي طرف نظر التَّفات كي اورفر مايا: جوتم ہے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا'جوتم ہے سکے کرے گامیں اُس سے سکے کروں گا۔''(امام احمد سائم)

أم المومنين حضرت عا مُشهصد يقه رضى الله عنها بيان فرماتي بين ' جب سيّده فاطمه رضى الله

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

عنها حضور نبی اکرم ملی آلیل کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم ملی آلیل سیّدہ رضی الله عنها حضور نبی اکرم ملی آلیل سیّدہ رضی الله عنها کوخوش آمدید کہتے کھڑے ہوکران کا استقبال کرتے ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسد دیتے اور انہیں اپنی نشست پر جھالیتے۔"(اہم ماہم ہنمائی)

کی حضرت ابو ہر رہ ہے روایت فرماتے ہیں" حضرت کی ہے نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

آپ کو میر ہے اور سیّدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ اللّٰهِ الله فرمایا: فاطمہ فرمایا: فاطمہ فرمایا: فاطمہ فرمایا: فاطمہ فرمایا: فاطمہ فرمایا: فاطمہ فرمایا: مصنور نبی اکرم اللّٰهِ الله فی سیّدہ فرمایا: مصنور نبی اکرم اللّٰه فیہا نے فرمایا" حضور نبی اکرم اللّٰه فیہا نے سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہا ہے فرمایا: ''اے فاطمہ (رضی الله عنہا)! کیاتم اس بات پر راضی نبیس ہو کہتم مسلمان فورتوں کی سردار ہویا میری اس اُمت کی سب فورتوں کی سردار ہو۔' (معن ملیہ)

أم المومنين حضرت عا مُشهصد يقه رضى الله عنها فرماتي بين ' حضرت فاطمة الزهرارضي الله

فعال الى بيت الألفام

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

عنہاتشریف لائیں اوران کا چانا ہو بہوصنور نی اکرم سائی نے چانے جیسا تھا۔ پس آپ سائی ایک ان سے کوئی نے اپنی گئے جان ہو بہوصنور نی ایس جانب بٹھالیا ، پھر چیکے سے ان سے کوئی بات کی تو وہ رو نے لیس نے ان سے پوچھا آپ کیوں رور ہی ہیں ؟ پھر آپ سائی آئے آئے نے ان سے کوئی بات چیکے سے کی تو وہ بنس پڑیں۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کوغم ان سے کوئی بات چیکے سے کہی تو وہ بنس پڑیں۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کوغم کے اس نے ان سے پوچھا: آپ سے حضور نی اکرم سائی آئے ہے کہا تھا ؟ انہوں نے جواب دیا: میں رسول اللہ سائی آئے ہے کہا تہ کہ کہا کہ آج کے ان کے بی سور نی اگر میں کہا تھا ہے کہ کی ان کے بھر پوچھا تو اُنہوں نے جواب دیا: آپ سائی آئے ہے کہا کہ آج کی اور کو کا ہم نہیں کر کئی ۔ جب حضور نی اگر میں گئی کہ جرا کیل علیہ السلام ہر سال میر سے ساتھ قر آن مجید کا ایک بار دور کیا ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنجا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبد دور کیا ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنجا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبد دور کیا ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنجا ہے اور کرتے تھے لیکن اس سال دومر تبد دور کیا ہے کہ میرا خیال کہی ہے کہ میرا آخری وقت آپ بنجا ہے اور بو یا تھا میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملوگ ۔ اس بات نے مجھ رلا دیا تھی کورتوں کی سروار ہو یا تمام میں کورتوں کی سروار ہو یا تمام میں بس بیٹ کی کورتوں کی سروار ہو یا تمام میں کورتوں کی سروار ہو یا تمام کورتوں ک

حضرت حذیفہ علیہ ان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سی آلیے ہے فرمایا: ایک فرشتہ جواس رات سے پہلے بھی زمین پر ندائر اتھا' اُس نے اینے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہواور مجھے ریخوشخبری دے کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اورحسن وحسین رضی اللہ عنہ م جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ۔' (ترزی دنیائی ۔المہ)

علی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند فرمات بیل ' حضور نبی اکرم طفظ نیم نے زمین پر عیار کلیریں کھینچیں اور فرمایا: تم جانے ہو یہ کیا ہے؟ " صحابہ کرام شی نے عرض کیا: ' الله تعالی اور اُس کارسول می نیم بہتر جانے ہیں " پھر حضور نبی اکرم می نیم نے فرمایا'' اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین ہیں: غدیج بیت خویلہ فاطمہ بنتِ محد فرعون کی بیوی آسیہ بنتِ مزام اور مریم بنتِ عمران ۔ ' (ام احمد نبائی)

\* •\*• \* **\*** •\*• \* **\*** • \* • \* **\*** 

فضائل اللي بيت الكافية (26) • ﴿ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے "حضور نبی اکرم ملی آلیا لیے اسلام سے فرمایا: اے فاطمہ (رضی الله عنها)! کیاتم نہیں چاہتیں کہتم تمام جہانوں کی عورتوں میری اس اُمت کی تمام عورتوں کی اورمومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو!" (نیائی۔عائم)

حضرت ابو ہریرہ کے ایک عضور نی اکرم ملی کی نے فرمایا: آسان کے ایک فرعنی کی میری زیارت کی اجازت لی اور فرعنے نے میری زیارت نہیں کی تھی کی اس نے اللہ تعالی ہے میری زیارت کی اجازت لی اور اس نے میری زیارت کی مردارہے۔'' اس نے مجھے خوشخری سنائی کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میری اُمت کی تمام عورتوں کی مردارہے۔'' (بخاری طرانی)

حضرت بریدہ بھی ہے۔ روایت ہے '' حضور نبی اکرم مٹی آئی ہے خضرت علی کرم اللہ وجہداور سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی رات حضرت علی بھی سے فرمایا: مجھے ملے بغیر کو لَی ممل نہ کرنا پھر آ پ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی رات حضرت علی بھی ہے پر پانی ڈال کر فرمایا: اے اللہ! ان رونوں کے حق میں اور ان دونوں پر برکت نازل فرمااور ان دونوں کے لیے ان کی اولا دمیں برکت عطافرما۔' (ن اَی جُرانی)

الله حضرت علی کی بیان فرماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم طبی آلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا؛ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا پروے کے پیچھے ہے آواز دے گا:اے اہل محشر! اپنی نگاہیں جھکالوتا کہ فاطمہ بنت محد گزرجا کیں۔'' (امام حائم۔ خطیب بغیادی)

ا جعزت ابوہر روہ ہے روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ملی آلیے نے فرمایا: انبیاء کرام علی آلیے کی استحاد میں استحاد کی اپنی توم کے مسلمانوں کے ساتھ میدانِ محشر قیامت کے دن سواری کے جانوروں پرسوار ہوکراپی اپنی توم کے مسلمانوں کے ساتھ میدانِ محشر

فيناكر المربيت الأقال المربيت المربيت الأقال المربيت المربيت

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

میں تشریف لائیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پرلائے جائیں گے اور مجھے براق پر لا یا جائے گا'جس کا قدم اُس کے منتہائے نگاہ پر پڑے گا اور میرے آگے آگے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہول گی۔' (اہم مام)

جست میں داخل ہونے والوں میں میں (یعن حضرت علی کرم اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی الل

مول کے؟ آپ سی آلیا کے فرمایا: تمبارے چھے ہوں گے۔ '(امام عائم۔ ابن عسار)

حضرت مسروق الشدعنها عن الرام المونيين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها في الله عنها في الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله عنها

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں'' میں نے اندازِ گفتگو میں حضرت فاکشہ ہیں نے اندازِ گفتگو میں حضرت فاطمة الزہرارضی الله عنها ہے بڑھ کرکسی اور کوحضور نبی اکرم ملی تالیم سے اس قدرمشا بہت

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

ر کھنے والانجیس دیکھا۔'' ( بخاری نیالی۔ابن حبان )

عضرت انس بن ما لک الله بیان فرماتے ہیں ' حضور نبی اکرم سی آئے ہیں اسلام اللہ عنہا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے خصوصی وعا فرمائی: اے اللہ! میں اس (سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا) اور اس کی اولا دکو شیطان مردوو سے تیری پناہ میں دیتا ہول۔'' (امامائن حیان احمہ طبرانی)

عنهٔ) اور حضرت انس بن ما لک ﷺ ہمروی ہے" کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی (رضی الله عنهٔ) اور حضرت فاطمة الزہرا (رضی الله عنها) ہے بڑھ کر حضور نبی اکرم سلی آلیے اس مشابہت رکھنے والانہیں تھا۔" (رام احمد)

این مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تمارداری کیا کرتی تھی۔ بیاری کے اس پورے عرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تمارداری کیا کرتی تھی۔ بیاری کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا آیک میں ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا آیک میں اللہ عنہا نے فرمایا: اے امان! میرے مسل کے کسی سے ملنے باہر گئے تھے۔ سیّدہ کا تئات رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے امان! میرے مسل کے لیے پانی لا کیں۔ آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین شسل کیا۔ پھر بولیں:
امان جی! مجھے نیالباس دیں۔ میں نے ایسان کیا آپ قبلدرخ ہوکر لیٹ گئیں۔ ہاتھ رضار مبارک کے نیچ کرایا پھر فرمایا: امان جی: اب میری وفات ہوجائے گئی میں پاک ہو پھی ہوں البذا مجھے کوئی نے کہوں کے شیخ کرایا پھر فرماتی ہیں آپ وفات ہوگئی۔ حضرت اُم سلمی رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ "(۱۰ماحہ)

عصبہ (باپ) ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے '' حضور نبی اکرم طاق کی اولاد کا عصبہ (باپ) ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے 'سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کے کہ میں ہی اُن کا ولی اور میں ہی اُن کا نسب ہول ۔' (امام حائم)

عضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم النظامین نے فرمایا: بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ (رضی الله عنها) رکھا ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے اسے اور اس سے



\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

محبت كرنے والول (غلاموں) كوآگ سے نجات دے دى ہے۔ '(امام دليمى)

عضرت عمر بن خطاب ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم طَنَّ اَلَیْم کی صاحبزادی سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے اور کہا:" اے فاطمہ! خدا کی قتم! میں نے آپ کے سواکسی شخص کو حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْم کے ہاں گئے اور کہا:" اے فاطمہ! خدا کی قتم! لوگوں میں ہے مجھے بھی شخص کو حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْم کے نز دیک مجبوب ترنہیں دیکھا اور خدا کی قتم! لوگوں میں ہے مجھے بھی آپ کے والدمجزم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ مجبوب نبیس۔" (مائم مائن ان شیہ دائد)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سُلُمْلِیمِ نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ سے روایت ہے '' حضورت کا عذا بنیس دے حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے فرمایا: الله تعالی تنهیس اور تمہاری اولا دکو آگ کا عذا بنیس دے گا۔' (امام طبرانی)

ام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں'' میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خرماتی ہیں'' میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے افضل اُن کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم سی آئے ہے علاوہ کسی شخص کوئیس پایا۔' (ام طرانی)

ام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:'' سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بابا جان یعنی حضور نبی اکرم سی آئے ہی ہے سوامیں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ سیا کا کنات میں کوئی نہیں دیکھا۔' (ام ابرائیم)

فضائل المرابعة فضائل المرابعة فضائل المرابعة في المراب

ایمان لائے۔'' حضرت زیدین ارقم ﷺ ہے مروی ہے'' سب سے پہلے حضرت علی ہا بیمان لائے۔'' (ترفری احمد عالم)

الکے حضرت انس بن مالک کے سے روایت ہے'' پیر کے دن حضور نبی اکرم ملکی ایک بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضور نبی اکرم ملکی ایک بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی کے نماز پڑھی۔'' (ترندی۔عالم)

اللہ عنہ سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنۂ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا'' سب سے پہلے حضرت علی ﷺ نے نماز پڑھی۔''

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

امام ترفدی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا سب سے پہلے مخرت ابو بکر صدیق اسلام لائے اور بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی اسلام لانے والے حضرت علی ہے ہیں والے حضرت ابو بکر ہے ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہے ہیں کیونکہ وہ آٹھ برس کی عمر میں اسلام لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف بداسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها ہیں۔''

🕸 "حضرت معد بن الي وقاص 🚓 بيان فرماتے ہيں" حضور نبي اكرم الكاليا نے غزوہ تبوك كے موقع پر حضرت على الله كومدينه منوره ميں اپنا قائم مقام بنايا حضرت على الله نے عرض كيا: يا فرمایا: کیاتم اس بات پرراضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موی علیه السلام مے تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔'' (منن علیہ) 😵 "'حضرت سعد بن ابی وقاص 🐗 بیان فر ماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم سائیلیلم کو فرماتے ہوئے سناجب آپ شکایل نے بعض مغازی (ایک جگہ کا نام) میں حضرت علی کواپنا قائم مقام بنا كر چھوڑ ديا مضرت على ﷺ نے عرض كيا: يارسول الله طلق آيا إلى نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھھے چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم طافقانیا نے حضرت علی ﷺ سے فر مایا: کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہو کہتم میرے لیے ایسے ہوجیسے موی علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے البتة میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور غز وۂ خیبر کے دن میں نے آپ طفی آیا ہے سے سے ساکھل میں اس مخض کو حجنڈا دوں گا جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں تھے آپ التَّالِيَا نِے فرمایا:علی کومیرے پاس لاؤ' حضرت علی ﷺ کولا یا گیا'اس وقت وہ آشوب چیثم میں مبتلا

یجے آپ اٹنگالیلز نے ان کی آنکھوں میں اپنا مبارک لعابِ دہن ڈالا اورانہیں حصنڈا عطا کیا'اللہ

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پرخیبر فتح کر دیا اور جب بیآیت نازل ہوئی: ''آپ فرمادیں کہ آجاؤہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں۔'' تو حضور نبی اکرم ملی آیا ہے حضرت علی حضرت فاطمہ و حضرت حسین شائل کو بلایا اور کہا: اے اللہ! بیرمیرے اہل ہیت ہیں۔' (امام مسلمہ: تدین)

حضرت عبدالله بن عمرو بن ہندفر ماتے ہیں "حضرت علی فی نے فر مایا: اگر ہیں حضور نبی اگر میں جسے معطافر ماتے اور اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے بھے بی ویتے ۔" ( ترندی نبائی )

حضرت جاہر ﷺ سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سائی آئے نے غزوہ کا انف کے موقع پر حضرت علی ﷺ نے غزوہ کا انف کے موقع پر حضرت علی ﷺ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی'لوگ کھنے لگے آج آپ سائی آئے نے اپنے چھازاو بھائی کے ساتھ کافی وریتک سرگوشی کی سوآپ سائی آئے نے فرمایا: میں نے نبیس کی بلکہ اللہ تعالی نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔' (امام زندی۔ این البی عاصم)

علی حضرت ابوسعید رفیات ہے '' حضور نبی اکرم طاق کیا ہے نہ میں اس معید میں کہتے ہیں کہ میں کے میں اس معید کے حضور نبی اکرم میں کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہت

على حضرت ام عطيه رضى الله عنها فرماتى بين "حضور نبى اكرم طنّ اليلم عن اكرم طنّ اليلم على الله على الله عنها كرم على الله عنها كرم التنظيم كود يكها كرة بالتحالها كرد عا من حضرت على الله به بهمى عقص مين في حضور نبى اكرم طنّ اليلم كود يكها كرة ب التحالها كرد عا كرد ب تقد كه يا الله! مجصاس وقت تك موت نه ديناجب تك مين على كو (واپس بخيروعافيت) نه د كيهاول - " (زندى طرانی)

 \*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

بلال گوبھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے ہے ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگر چہوہ کڑوی ہواور حق گوئی نے ان کا بیجال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی عثمان پر رحم فرمائے ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔اللہ تعالی علی پر رحم فرمائے اے اللہ بیہ جہال کہیں بھی ہوحق اس کے ساتھ دے۔'' (ترندی۔عالم بطرانی)

کے حضرت جبتی بن جنادہ ﷺ ہے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم النظامی اللہ نے فرمایا:علی ﷺ کے سواکوئی فرمایا:علی ﷺ کے سواکوئی دوسراادا (فرمدداری) نہیں کرسکتا۔'' (ترمذی۔ابن اجہاجہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے'' جب حضور نبی اکرم طاق آئے ہے۔ انسار ومہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی ہے روایت ہوئے آئے اورعرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے صحابہ کرام میں بھائی جارہ قائم فرمایالیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ سائی ہوئے نرمایا: تم دنیاو آخرت میں میرے بھائی ہو۔' (زندی۔مام)

علا حطرت انس بن ما لک کے سے روایت ہے '' ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ملی ایک کے پاس ایک پرند ہے کا گوشت تھا' آپ ملی آئیلی نے وعاکی: یا اللہ! اپن مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنا نبچہ حضرت علی تشریف کے آئے اور آپ ملی آئیلی نے ساتھ وہ گوشت تناول کیا۔'' (ترندی طران)

عضرت بریده شده سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم شائلی کو کورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبہ اتھیں اور مر دول میں سے سب سے زیادہ محبوب محبوب اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبہ اتھیں اور مر دول میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت علی شخصے'' (زندی۔ مام)

حضرت جمیع بن عمیر تمیمی عظیہ سے روایت ہے '' میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ تا کشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر میں نے ان سے پوچھا: لوگوں میں کون حضور نبی اکرم ملی آلیو لم

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

مردوں میں ہے کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا:ان کے خاوند (لیعنی حضرت علی ﷺ) اگر چہہ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روز ہے رکھنے والے اور قیام فرمانے والے تھے۔'' (ترندی۔ عالم)

حضرت حنش علی بیان فرماتے ہیں "میں نے حضرت علی کے وومینڈھوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو ہیں نے ان سے بوچھا بید کیا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ حضور نبی اکرم التی ہوئے نے بھے وصیت فرمائی ہے کہ ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں لبندا ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں لبندا ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ "(امام ابوداوُد۔ امام احمد)

الهاتی ہوں! حضرت علی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ''اس ذات کی شم جس کا میں حلف الهاتی ہوں! حضرت علی اللہ عنہا میں حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْا کے ساتھ عبد کے اعتبار ہے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک روز حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْا کی عیادت کی ایس سے زیادہ قریب تھے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم انہیں ہی ہے؟۔ آپ طَنْ اَلَیْا نے ایسا کئی مرتبہ فرمایا آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ طَنْ اَلَیْا ہے کہ اَنہیں شاید حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْا ہے کہ انہیں شاید حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْا ہے کہ سے بیجا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت علی ہے تشریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ ساتھ کوئی کام ہوگا سو ہم باہر آگے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور آپ سُنْ اَلَیْا ہے دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور آپ سُنْ اَلَیْا ہے سُن کُلُون کُلُون کی مرائی دن حضور نبی اگرم مِنْ اِلْمَا کُلُون ک

حضرت اسامہ کا اور حضرت اسامہ کا اور حضرت زید کا ایک دن اکٹے ہوئے تو حضرت جعفر کے بیں کہ حضرت جعفر کا ایک میں حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کا ایک دن اکٹے ہوئے تو حضرت جعفر کے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم سائلیا کو مجوب ہوں اور حضرت علی کے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم سائلیا کو مجوب ہوں اور حضرت زید کے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم سائلیا کو بیارا ہوں پھر انہوں نے کہا: چلوحضور نبی اکرم سائلیا کی بیارا ہوں کھر انہوں نے کہا: چلوحضور نبی اکرم سائلیا کی خدمتِ

فيناكر اللي بيت الألفال اللي بيت الألفال

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

حضرت عمرو بن میمون علی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ سے ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائلین نے کسی کوسورہ تو بدد ہے کر بھیجا پھر آپ سائلین نے حضرت علی بھی کواس کے بیچھے بھیجا پس انہوں نے وہ سورت اس سے لے لی۔حضور نبی اکرم سائلین نے فرمایا: اس سورت کوسوائے اس آ دمی کے، جو مجھے سے اور میں اس سے ہوں کوئی اور نہیں لے جاسکتا۔'(امام احد)

کوئی شکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم النظائیل ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشا وفر مایا۔ پس کوئی شکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم النظائیل ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشا وفر مایا۔ پس میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اے لوگو! علی کی شکایت نہ کروا اللہ کی قتم! وہ ذات حق تعالیٰ میں یا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں بہت سخت ہے۔'(انام احمد انام ماکم)

ام الموسنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے" بے شک حضور نبی اکرم سی آئیا ہے جب ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو ہم میں ہے آپ طی آئیا ہے ساتھ سوائے حضرت علی میں کے فيناكل الليبيت الكافية 35 المنظمة المن

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

سی کوکلام کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ' (طرانی۔مائم)

حضرت ابورا فع على سے روایت ہے ' حضور نبی اکرم سُلِیَلِیْم نے حضرت علی کو ایک حکم سُلِیلِیْم نے حضرت علی کو ایک حکم بیجا' جب وہ واپس تشریف لائے تو آپ سُلِیلِیم نے ان سے فرمایا: الله تعالیٰ اس کا رسول سُلِیکِیم اور جبرائیل تم سے راضی ہیں۔' (ام طبرانی)

الله عفرت ابو برزہ الله بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سی اللہ ان فرمایا: آ دی کے دونوں قدم اس وقت تک الله جہال میں نہیں پڑتے جب تک کداس سے چار چیز وں کے بارے سوال نہ کر لیاجائے اس کے جمع کے بارے میں کداس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا؟ اور اس کی عمر کے بارے میں کداس نے اس کی عمر کے بارے میں کداس نے اس کی عمر کے بارے میں کداس نے سیکھال سے کمایا اور کہاں کہاں خرج کیا؟ اور میرے اہل ہیت کی محبت کے بارے میں؟ عرض کیا گیا: یا رسول الله طابع الله بیان خرج کیا؟ اور میرے اہل ہیت کی محبت کے بارے میں؟ عرض کیا گیا: یا رسول الله طابع الله بیان خرج کیا کیا علامت ہے؟ تو آ پ طابع الله بیان وست اقد سے حضرت علی کے شانے پر مارا۔'(امام طران)

عضور نبی اکرم ملی آلیونم نے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے۔ "(ام مرزی)
حضور نبی اکرم ملی آلیونم نے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے۔ "(ام مرزی)
حضور نبی اکرم ملی آلیونم نے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے۔ "(ام مرزی)
حضرت عمران بن حصین اور میں ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں" حضور نبی اکرم
ملی نے فرمایا: بے شک علی مجھ سے ہاور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہرمسلمان کا ولی

ہے۔ '(امام ترندی۔احد)

علی حضرت سعد بن ابی و قاص کے بین '' حضور نبی اکرم سی کی کے خضرت علی کے ایک میں اکرم سی کی کے خضرت علی کے تین خصلتیں الیں بیان فرمائی ہیں کدا گر میں اُن میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا وہ مجھے سُرخ اُونٹوں سے بھی زیاوہ مجبوب ہوتی۔ آپ ملی کی گئی ہے ۔ ایک موقع پر فرمایا: علی (کرم اللہ وجہد) میرے لیے اسی طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام کے لیے بین مگر میرے بعد کوئی نبی نبیس اور فرمایا: میں آج اس محض کو جھنڈ اعطا کروں گا'جواللہ تعالی اور اُس کے رسول ملی کی ہے ہے کرتا فرمایا: میں آج اس محس کو جھنڈ اعطا کروں گا'جواللہ تعالی اور اُس کے رسول ملی کی ہے ہے۔ کرتا

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

ہے اور اللہ تعالی اور اس کارسول ملی آلیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے حضور نبی اکرم اللہ آلیے ہم کا کہ میں ماتے ہوئے بھی سناجس کا میں مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے۔' (نبانی)

کی حضرت براء بن عازب کروایت فرماتے ہیں 'نہم نے حضور نبی اکرم سی آئی ہے کہ ساتھ کے اوا کیا' آپ سی آئی ہے نے راستے ہیں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت کا حکم دیا' اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: کیا ہیں مومنوں کی جانوں سے قریب ترنہیں ہوں؟ اوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ سی آئی ہے فرمایا: کیا ہیں ہرمومن کی جان سے قریب ترنہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ سی آئی ہوں؟ نے فرمایا: پس بیر طی ) ہراس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولیٰ ہوں ۔اے اللہ! جواسے ولی رکھا اور جواس سے عداوت رکھا اس میں مولیٰ ہوں۔اے اللہ! جواسے ولی رکھا سے تو بھی ولی رکھا اور جواس سے عداوت رکھا اس سے عداوت رکھا اس سے عداوت رکھا اس سے عداوت رکھا اسے تو بھی عداوت رکھا کی سے تو بھی عداوت رکھا۔

حفرت بریده است کے خروہ میں نے حضرت بریدہ است کے خروہ میں نے حضرت علی کے ساتھ یمن کے غروہ میں شرکت کی جس میں مجھان سے پچھ شکایت ہوئی۔ جب میں حضور نبی اکرم سائی لیا کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے حضور نبی اکرم سائی لیا ہے۔ حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں تنقیص کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ سائی لیا کا چیرہ مبارک متغیر ہوگیا اور آپ سائی لیا نے فرمایا:
''اے بریدہ! کیا میں مونین کی جانوں سے قریب ترنیس ہوں؟'' تو میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ! اس پر آپ سائی لیا ہے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے۔' (ام احمد نائی۔ حاکم اورا بن ابی شید)

فيناكر المن بيت الأنفي 37 • المنطقة على المن بيت الأنفي المناكر المن بيت الأنفي المناكرة المن

اللہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے روایت ہے "حضور نبی اکرم سی کی نے غدر خم کے دن فر مایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔" (امام حمد طبرانی)

کی ابواسحاق فرماتے ہیں'' میں نے حضرت سعید بن وہب کو یہ کہتے ہوئے سنا: حضرت معلی کے نے کو یہ کہتے ہوئے سنا: حضرت معلی کے نے لوگوں سے قتم لی جس پر پانچ (۵) یا چھ(۲) سحابہ نے کھڑے ہوگر گواہی دی کہ حضور نی اگرم مائی آلیا ہے نے فرمایا تھا: جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔' (احد بندائی)

علی تو دنیاو آخرت میں میرادوست ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نی اللہ عند ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نی اکرم طی آئیل نے اپنے چھا کے بیٹوں سے فرمایا جم میں سے کون و نیاو آخرت میں میرے ساتھ دوئ کرے گا؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہے۔ اس وقت آپ طی آئیل کے ساتھ بیٹے ہوئے تنے سب نے افکار کر دیا تو حضرت علی ہے نے عرض کیا: میں آپ طی آئیل کے ساتھ دنیاو آخرت میں دوئ کروں گا'اس پر حضور نی اکرم طی آئیل نے فرمایا: اے علی تو دنیاو آخرت میں میرادوست ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نی اکرم طی آئیل خضرت علی ہے ہے۔ اوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نی اکرم طی آئیل خضرت علی ہے ہے۔ آگے ان میں سے دنیا و آخرت میں کی طرف بڑھے اور فرمایا: تم میں سے دنیا و آخرت میں میرے ساتھ کون دوئی کرے گا؟ تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس یہ

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

پھر حصرت علی ﷺ نے عرض کیا: یا رسول الله طَنْ اَلَیْهُ اِیمِن آپ کے ساتھ و نیا اور آخرت میں دوسی کروں گا تو حضور نبی اکرم طَنْ اَلَیْمِ سِنْ اَلَیْمِ اِیا: اے علیٰ! تو د نیاو آخرت میں میرا دوست ہے۔'(امام احمہ ابن الی عاصمہ حاتم)

🕸 حضرت يزيد بن عمر بن مورق روايت فرماتے ہيں'' ايک موقع ير ميں شام ميں تھاجب حضرت عمر بن عبدالعزيز الوگول كو (انعامات سے) توازر ہے تھے۔ پس میں بھی ان كے ياس آيا أنہوں نے مجھے یو چھا کہ آ پ کس قبیلے ہیں؟ میں نے کہا: قریش ہے۔اُنہوں نے یو چھا كة قريش كى كس شاخ سے؟ ميں نے كہا: بنى باشم سے۔أنہوں نے يو چھا كه بنى باشم كے كس خاندان ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ اُنہوں نے پھر یو چھا کہ بی ہاشم کے کس خاندان سے؟ میں نے کہا: مولاعلی عظمہ کے خاندان سے۔ اُنہوں نے یو چھا کے ملی عظمہ کون ہیں؟ میں خاموش رہا۔راوی فرماتے ہیں کہ اُنہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھااور فرمایا: '' بخدا! میں بھی حضرت علی بن ابی طالب ﷺ کاغلام ہوں۔' اور پھر فر مایا کہ مجھے بے شارلوگوں نے بیان کیا ہے کہ اُنہوں نے حضور نبی اکرم ملنظیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا بنجس کا میں موٹی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔" پھر مزاہم (داروند فزاند) ہے ہوچھا کہ اس قبیلہ کے لوگوں کو کتنا دے رہے ہو؟ تو اُس نے جواب دیا: سو(۱۰۰) یا دوسو(۲۰۰) درجم اس پراُنہوں نے فر مایا: '' حضرت علی بن ابی طالب ﷺ کی قرابت کی وجہ ہے انہیں پچاس (۵۰) وینار زیادہ دو اور ابن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ساٹھ (۲۰) دیناراضافی دینے کی ہدایت کی اور اُن سے مخاطب ہو کر فر مایا: آپ اپنے شہر تشریف لے جائیں'آپ کے پاس آپ کے قبیلہ کے لوگوں کی طرح حصہ بھنج جائے گا۔' (امام ابو

کی حضرت عمرو ذی مراور حضرت زید بن ارقم رضی الله عند روایت فرماتے ہیں ''حضور نبی الکہ عند روایت فرماتے ہیں ''حضور نبی اگرم طبی آلیا نظیم نے غدر خم کے مقام پر خطاب کیا اور آپ طبی آلیا نظیم نے فرمایا:''جس کا میں مولی ہوں اُس کا علی مولی ہوں اُس کا علی مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے اے اللہ! جواسے دوست رکھے تو اُسے دوست رکھے اور جواس سے عداوت رکھے تو اُسے دوست رکھے تو اُسے عداوت رکھے تو اُس کی اعانت

كرية أس كي اعانت فرما ـ'' (الامطراني)

عضرت ابن بریدہ اللہ علی اللہ

عضرت عبداللہ جدلی اللہ عنہ عنہ اللہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*• \*\*\*\*

عضرت ابن ابی ملیکہ ﷺ بیان فرماتے ہیں" اہلی شام ہے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ کے سامنے حضرت علی ﷺ کو بڑا بھلا کہا' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهٔ نے اسے کہنے ہے منع کیا اور فرمایا: اے اللہ کے دشمن! تو نے حضور نبی اکرم طفی آیا ہے کہ کو تکلیف دی ہے۔ (پھریہ آیت پڑی )" بے شک جولوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول (سینے) کواذیت دیتے ہیں اللہ تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجنا ہے اور اُس نے ان کے لیے ذات انگیز عذاب تیار کررکھا ہے۔ "پھر فرمایا: اگر حضور نبی اکرم طفی آیا ہم حدیث ہوتے تو یقینا آپ فرات انگیز عذاب تیار کررکھا ہے۔ "پھر فرمایا: اگر حضور نبی اکرم طفی آیا ہم حدیث ہوتے تو یقینا آپ فرات انگیز کے لیے اذیت کا باعث بنما ۔ "(ان مام))

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنۂ حضرت علی کے سروایت میں بیان فرماتے ہیں "
د حضور نبی اکرم سی آلیے نے میری (حضرت علی کی) طرف و کیے کرفر مایا: اے علی اتو و نیا میں بھی سروار ہے اور آخرت میں بھی سروار ہے۔ تیرامحبوب میرامحبوب ہے اور میرامحبوب اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور تیرادشمن میراوشمن ہے اور میراوشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کے لیے بربادی ہے جومیر ہے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ (مام)

حضرت عمار بن یا سررضی الله عند بیان فرماتے ہیں "میں نے حضور نبی اکرم طاق آلیا کم کو حضرت عمار بن یا سررضی الله عند بیان فرماتے ہیں "میں نے حضور نبی اکرم طاق آلیا کم حضرت علی کے لیے فرماتے ہوئے سامبارک باو ہوا ہے جو جھے سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے اور بلاکت ہواس کے لیے جو جھے سے بغض رکھتا ہے اور تھے جھٹلاتا ہے۔ "(مائم الا یعلی طرانی)

یعلی طرانی)

حضرت سلمان فاری کے سروایت ہے" حضور نبی اکرم طاق آلیا نے حضرت علی کے سے روایت ہے "حضور نبی اکرم طاق آلیا نے خضرت علی کے سے فر مایا: تجھ سے محبت کرنے والا ہم اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہم اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجورانی ) بغض رکھنے والا ہے۔ "(امام طرانی)

عضرت ابوحازم حضرت معنی کوابو تراب (منی والے) سے بڑھ کرکوئی نام محبوب نہ تھا' جب انہیں ابوتر اب کے نام سے بلایا جا تا تو وہ بہت خوش ہوتے متھے۔راوی (ابوحازم) نے ان سے کہا: ہمیں وہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت علی کھیا کا فعال الى بيت الكاني (41)

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

نام ابوتراب کیے رکھا گیا؟ انہوں نے فرمایا: ایک دن حضور نبی اکرم سائیلیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کھر میں نہیں تھے آپ سائیلیا نے فرمایا: تمہارا چھازاو
کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میرے اوران کے درمیان کچھ بات ہوگی جس پروہ خفا ہوکر باہر
چلے گئے اور گھر پر قبلولہ بھی نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم شائیلیا نے کسی شخص سے فرمایا: جاؤ تلاش کرووہ
کہاں ہیں؟ اس شخص نے آ کر فجر دی کہ دہ مجد میں سورہ ہیں ۔ حضور نبی اکرم شائیلیا حضرت علی
کہاں ہیں؟ اس شخص نے آ کر فجر دی کہ دہ مجد میں سورہ ہیں ۔ حضور نبی اکرم شائیلیا حضرت علی
کے پاس تشریف لے گئے آپ شائیلیا نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں جبکہ ان کی چا دران
کے پہلوسے نیچ گرگئی تھی اوران کے جسم پر ٹی لگ گئی تھی 'حضور نبی اکرم شائیلیا اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے :اے ابوتر اب اٹھو'اے ابوتر اب اٹھو۔' (شن مید)
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ''حضور نبی اکرم شائیلیا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ''حضور نبی اکرم شائیلیا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم شائیلیا نے حضرت علی کے دروازے کے سوام سجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا تھم دیا۔''

علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں ' ہم حضور نبی اکرم میں آئی کے زمانے میں کہا کرتے سے کہ آپ سائی آئی مام لوگوں سے افضل ہیں اور آپ سائی آئی کے بعد حضرت ابو بکر صد این ہو اور پھر حضرت عمر ہو اور بید کہ حضرت علی کے تین فضیلتیں عطا کی گئیں ہیں۔ان میں سے اگرا یک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے سرخ قیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ حضور نبی اکرم سائی آئی آئے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کیا جس سے ان کی اولا دہوئی اوردوسری ہیکہ حضور نبی اکرم سائی آئی آئی ہے نہ کروا دیئے مگران کا دوازہ مسجد میں رہا اور تیسری یہ کہ انہیں حضور نبی اکرم سائی آئی ہے دن جھنڈا عطا فرمایا۔''

حضرت عبدالله علی الله عنها الله عنها عبران فرماتے ہیں 'حضور نی اکرم سی الیہ عنها کے سیدہ فاطمہ رضی الله عنها عنها عنها عنها کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے فرمایا: کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے زیادہ برد بارشخص سے کیا ہے۔' (احمہ طبرانی)

فضائل اللي بيت الألفال

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے ''حضور نبی اکرم سلی آئی نے فرمایا: میرے پاس سردار عرب کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ سلی آئی آئی آئی ہے مردار ہیں ۔' مردار ہیں ؟ فرمایا: میں تمام اولا و آدم کا سردار ہوں اور علی (رضی اللہ عنهٔ) عرب کے سردار ہیں ۔' (امام حاکم۔ اربیم)

ام المومنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها بیان فرماتی بین ' میں نے حضور نبی اکرم سی الله عنها بیان فرماتی بین ' میں نے حضور نبی اکرم سی الله عنها بیان فرماتی ہیں ' میں نے حضور نبی اکرم سی الله عنها بیان فرماتے ہوئے سنا: علی اور قرآن کا چولی دامن کا سماتھ ہے۔ بید دونوں بھی بھی جدانہیں ہوں گے میران کے میرے پاس حوض کور پرآئیں گے۔' (عائم بطرانی)

عضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهٔ سے روایت ہے، فرماتے ہیں "میں نے حضور نبی اگرم سائی آلیا کی فرماتے ہیں "میں نے حضور نبی اگرم سائی آلیا کی فرماتے ہوئے سنا: لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں۔" (اما طبرانی)

عضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه عدوايت بي "حضور نبى اكرم النظاية في مايا:

مبقت لے جانے والے تين بيل حضرت موئ عليه السلام كى طرف سبقت لے جانے والے حضرت بوشع بن نون بين حضرت عيسى عليه السلام كى طرف سبقت لے جانے والے صاحب حضرت بوشع بن نون بين حضرت عيسى عليه السلام كى طرف سبقت لے جانے والے صاحب باسين بيں اور حضور نبى اكرم طَنْ تَلَيْهِ في طرف سبقت لے جانے والے على بن افي طالب بيں ۔'' (امام طرف)

عفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت فرمات بین "حضور نبی اکرم النّالیّه نی اکرم النّالیّ به اس کا گوشت میرا کوشت میرا خوان میرا خوان میرا خوان میرا کو لیے ایسے ہے جیسے حضرت مولی علیه السلام کر رہ کے میرے بعد کوئی نی نہیں ۔ "(امام طرانی)

حضرت عبداللہ بن تھیم ﷺ ہے روایت ہے "حضور نبی اکرم طرف کے فرمایا: اللہ تعالیٰ فی معراج وی کے فرمایا: اللہ تعالیٰ فی مین صفات کی خبر دی ہید کہ وہ تمام مونین کے شب معراج وی کے فرریعے مجھے حضرت علی کی تین صفات کی خبر دی ہید کہ وہ تمام مونین کے سردار ہیں متنین کے امام ہیں اور نورانی چبرے والوں (اہلِ فقر) کے قائد ہیں ۔ '(ام طبرانی)

فيناكر المل بيت ثالثًا (43) • ﴿ وَمَناكُ المل بيت ثالثًا الله بيت ثالثًا الله

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہے آیت: '' بیشک جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو رحمٰن ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔'' حضرت علی کے شان میں اتری ہے اور فرمایا: اس سے مرادمومنین کے دلوں میں حضرت علی کی شان میں اتری ہے اور فرمایا: اس سے مرادمومنین کے دلوں میں حضرت علی کی محبت ہے۔' (امام طرانی)

اس دروازے کوچالیس آ دی ال کراٹھاتے تھے۔''(اہم این الباشیہ)

## فضائل فضائل مسين شكافي معرساهام حسن من معرساهام حسن من معرساها مسين شكافين

کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طرف اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرماتے تھے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد (حضرت اساعیل واسحاق (علیم السام) کے المجد (حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی) اپنے دونوں صاحبر ادول حضرت اساعیل واسحاق (علیم السام) کے لیے ان کلمات کے ساتھ تعوذ کرتے تھے: میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کے ذریعے ہر (وسوسہ اندازی کرنے دائے) شیطان اور بلاے اور ہر نظر بدے بناہ ما نگہا ہوں۔' (بخاری۔ ابوداؤد۔ ابوداؤدد بھی ابوداؤد میں اللہ عنہ سینہ سے بیچ باؤل تک حضور نبی اکرم میں اللہ عنہ سینہ سے بیچ باؤل تک حضور نبی اکرم میں اللہ عنہ سینہ سے بیچ باؤل تک حضور نبی اکرم میں اللہ عنہ سینہ سے بیچ باؤل تک حضور نبی اکرم میں اللہ عنہ سینہ سے بیچ باؤل تک حضور نبی اکرم میں اللہ عنہ سینہ سے بیچ باؤل شیبہ بیں۔ (اہم ترینی۔ امام احمد)

عضرت انس بن ما لک فضر ماتے ہیں'' میں حضور نبی اکرم شکھیا کی بارگاہ اقدی میں اکثر اوقات حاضر ہوتا اور دیکھتا کہ حسن وحسین رضی الله عنهم آپ مشکلیا کے شکم مبارک پرلوٹ

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

پوٹ ہورہے ہوتے اور حضور نبی اکرم سائی کیا گئے فرمارہے ہوتے: بید دونوں ہی تو میری امت کے پھول ہیں۔''(امامندان)

حضورا کرم سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ' دسین مجھ ہے ہا ور میں حسین ہے ہوں اے اللہ جو حسین ہے ہوں اے اللہ جو حسین ہے جو ہے ہوں اے اللہ جو حسین ہے جہ ہوں اے اللہ جو حسین ہے جہ ہوں ہے ایک نواسہ ہے۔ جسے بیہ پہند ہو کہ کسی جنتی مردکود کھے (ایک روایت میں ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سروارکود کھے) وہ حسین بین میانی کود کھے ۔''

علی حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالی عنهٔ سے روایت ہے'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فر ماہو کے اور فر مایا جھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین چلتے ہوئے آئے اور آغوش رسالت میں تشریف فر ماہو کے اور اپنی انگلیاں واڑھی مبارک میں واضل کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت میں گرگئے اور اپنی انگلیاں واڑھی مبارک میں واضل کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور پھر فر مایا'' اے اللہ میں اے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اے محبوب

امام حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے ''میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام معنین ﷺ کالعاب و بھن چوستے ہوئے دیکھا جس طرح آ دمی تھجور چوستا ہے۔''

عضرت عبدالله بن مسعود على بيان فرمات بين "حضور نبى اكرم النظايم ممازادا فرمار بي على الله ممازادا فرمار بي على جده مين تشريف لے گئے تو حسنين كريمين رضى الله عنهم آپ ملى الله الله كى پشت مبارك پر سوار ہو گئے جب بحده مين تشريف نے انہيں روكنا چا ہا تو آپ ملى آليا نے لوگوں كواشاره فرمايا كدانہيں چھوڑ دؤ پھر جب نمازادا فرما يكوتو آپ ملى آليا ہے دونوں كوا پنى گود ميں لے ليا۔ "(امانان))

کی حضرت انس بن ما لک کے سے روایت ہے 'میں نے حضور نبی اکرم ملی آلیا کے فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حضرت انس بن ما لک کی اولا دائل جنت کے سردار ہیں میں (حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) جمز اُن علی جعفر' جسن جسین اور مہدی (رضی اللہ عنہم ) ۔' (ابن باجہ عاتم)

عضرت ابومعدل عطیہ طفاوی ﷺ اپنے والدے روایت فرماتے ہیں انہیں ام الموشین 😸

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

حضرت ام سلمدرضی الله عنها نے بیان کیا کہ ایک دن جب حضور نبی اکرم ملی آلیام میرے گھر تشریف فر ما تتھے ایک خادم نے عرض کیا: دروازے پرمولاعلی کرم اللّٰہ و جہدا ورسیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا آ ئے ہیں۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں: آپ طَنْ اَلْیَا نے تعلم فر مایا: ایک طرف ہوجا وُ اور مجھےا ہے اہل ہیت سے ملنے دو۔ام سلمہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: میں پاس ہی گھر میں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوگئی کیس علی ، فاطمہ "جسن اور حسین داخل ہوئے اس وقت وہ کم سن تھے تو آ ب مَا يُنْ آيَةٍ مَا نِهِ وَوَنُول بِحِول كُو يَكُرُ كُرُ كُودِ مِين بِشَمَاليا اور دونوں كو چومنے لگے۔' (اماماحر) حضرت ابوجعفر ایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم شکالیا حسنین کریمین رضی الله عنهم کواشائے ہوئے انصار کی ایک مجلس ہے گز رے تو انہوں نے عرض کیا:'' یا رسول اللہ التھالیا کیا خوب سواری ہے! آپ التھالیا نے فرمایا: سوار بھی کیا خوب ہیں۔ '(امام این ابی شیبہ) ام المومنين حضرت ام سلمه رضى الله عنها سے روایت ہے " حضور نبی اگرم مائی آلیا نے فر مایا: خبر دار! بیمسجد کسی جنبی اور حا مُصنه کے لیے حلال نہیں موائے رسول الله مانی آلیا ہے ، علی ، فاطمیۃ ، حسنَّ اورحسينَّ ك\_آ گاه ہوجاؤ! میں نے تنہیں نام بنادیئے ہیں تا كہتم گراہ نہ ہوجاؤ۔'(جبق) حضرت علی ﷺ نے فر مایا ''جس شخص کی بیخواہش ہو کہ وہ لوگوں میں الیمی ہستی کو و کھھے جو گردن ہے چبرے تک حضور نبی اکرم ملکالیا کی سب ہے کامل شبیہہ ہوتو وہ حضرت حسن بن علی (رضی الله عنهٔ ) کود مکیے لے اور جس شخص کی بیخواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھیے جو گردن سے شخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں حضور نبی اکرم طان کا ہے کا سب سے کامل هیو پہر ہونو وہ حضرت حسین بن علی (رضی الله عنهٔ ) کود مکھے لے۔" (امامطرانی) 😵 حضرت ابورا فع ﷺ بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ﷺ کی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ

کے حضرت ابورافع کے بیان فرماتے ہیں '' حضور نی اکرم میں کہتے کی صاحبز اوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ میں کی خدمتِ رضی اللہ عنہا آپ میں ایس کے مرض وصال میں اینے دونوں بیٹوں کو لے کر آپ میں کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا: یہ آپ کے جٹے ہیں انہیں کچھ ورافت میں عطا فرما کمیں۔ آپ میں کا بیت قدی اور سرداری کی ورافت ہے اور حسین کے اور حسین کے اور حسین کے اور حسین کے کے میری ثابت قدی اور سرداری کی ورافت ہے اور حسین کے دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کی دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کی دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کی دوراوں کے دوراوں کی دورا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ليے ميري طاقت وسخاوت كى وراثت ہے۔ "(ام طرانى)

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے "انہوں نے اپناجان حضور نی اکرم لی آلیا کے مرض وصال کے دوران امام حسن اورامام حسین رضی اللہ عنہم کوآپ لی قابلی کی خدمت اقدس میں پیش کر اور وصال کے دوران امام حسن اورامام حسین رضی اللہ عنہم کوآپ لی قابلی کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور عرض کیا: یارسول اللہ می آلیے انہیں اپنی وراثت میں ہے کچھ عطافر ما کمیں۔ آپ می آلیے لیے فرمایا: حسن میری جرائت وسخاوت کا وارث ہے۔'' فرمایا: حسن میری جرائت وسخاوت کا وارث ہے۔'' (طرانی یکیون)

حضرت سلمان فاری کے فرماتے ہیں ''جہم حضور نبی اکرم طاق کیا۔ کے پاس تھے۔حضرت امم ایک بین رضی اللہ عنہا آپ طاق کے پاس آئیں اورع ض کیا؛ حسن وحسین (رضی اللہ عنہ م) کہیں امرع ہوگئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں دن خوب لکلا ہوا تھا۔ آپ طاق کیا جن نے فرمایا: چلومیرے بیٹوں کو تاش کر وراوی کرم ایک بیت ہوئے اپنا اپنا راستہ لیا اور میں حضور نبی اکرم طاق ہے ہیں ہرا یک نے اپنا اپنا راستہ لیا اور میں حضور نبی اکرم طاق ہے کہا ہے ساتھ چل کے دیما کہ حسن اور حسین رضی بڑا آپ می آئی ہم مسلسل چلتے رہے جی کہ پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے دیما کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کے ساتھ چیٹے ہوئے ہیں اور ایک اور دھاا پی دم پر کھڑ اتھا جس کے منہ سے اللہ عنہم ایک دوسرے کے ساتھ چیٹے ہوئے ہیں اور ایک اور دھا تین کی سے ہوئے ہیں ۔ آپ کی طرف تیزی سے ہوئے وہ اور دھا حضور نبی اگرم طاق ہوئے ہیں ہوگئے ہوئے کا دور دونوں کو الگ الگ گیا اور ان کے چروں کو پو نجھا اور فرمایا: میرے ماں باپتم پرقربان نم اللہ کے ہاں کتی عزت والے ہو۔' (ام طراف)

عضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں "میں حضور نبی اکرم سلنگلیا کے عضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں "میں حضور نبی اکرم سلنگلیا کے پاس حاضر ہوا تو آپ سلنگلیا جارٹا گلول (مھنوں اور دونوں ہاتھوں کے بل) پر چل رہے تھے اور آپ سلنگلیا کی بیث مبارک پر حسنین کر پمین رضی الله عنهم سوار تھے اور آپ سلنگلیا فرما رہے تھے:
"تمہاراا ونٹ کیا خوب اونٹ ہے اور تم دونوں کیا خوب سوار ہو۔" (امامطرانی)

 \*\*\* •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

أن كے كا تول ميں تماز والى اذان دى ي ورت دي ايوداؤد احر)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے " حضور نبی اکرم سُنْ اَلَیْم نے حسنین کر میں وی ہے اور م سُنْ اَلَیْم نے حسنین کر میں اللہ عنهٔ کی طرف ہے بطور عقیقہ ایک ایک ونبہ (امام نسائی نے دودود نبول کا ذکر کیا ہے) ذرج کیا۔ "(ابوداؤد ایک طرف جبرانی)

علی حضرت علی کے بیان فرماتے ہیں '' جب امام حسن رضی اللہ عند پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا اور جب امام حسین رضی اللہ عند پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کے بچیا کے نام پر جعفر رکھا۔ (حضرت علی فیے فرماتے ہیں کہ) مجھے حضور نبی اکرم مائی آئیلی نے بلا کر فرمایا: مجھے ان کے بیانام تندیل کرنے کا تکم ویا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول مائی آئیلی بہتر جانے تبدیل کرنے کا تکم ویا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول مائی آئیلی بہتر جانے ہیں۔ پیس آپ مائی آئیلی نے ان کے نام حسن وحسین (رضی اللہ عنہم) رکھ دیے۔'' (امام احمد ابو یعلی حاکم)

حضرت علی کے اور فرمایا: جمب حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت واحد رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت واحد رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم سی آئیا ہم تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا وکھاؤ'اس کا نام کرب رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم سی وکھاؤ'اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم سی اللہ عنہ کی سی اللہ عنہ کی سی اللہ عنہ کی تو حضور نبی اکرم سی آئیا ہم تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آئیا ہم نے فرمایا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آئیا ہم نے فرمایا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی آئیا ہم نے فرمایا: میں اللہ عنہ کی اس کا نام حرب حضور نبی اللہ عنہ کی ہم فرمایا: میں نے اس کا نام کی ارکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی اللہ عنہ کی ہم فرمایا: میں اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی اللہ عنہ کی اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی اللہ عنہ کی اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ سی اللہ عنہ کی اس کے نام ہارون رضی اللہ عنہ کے بیٹوں شر شیرا ورمشبر کے نام ہر رکھے ہیں۔ ' (مام احمد عالم ۔ ان کے نام ہارون رضی اللہ عنہ کے بیٹوں شر مشیر اورمشبر کے نام ہر رکھے ہیں۔ ' (مام احمد عالم ۔ اندی اللہ عنہ کی اس کا نام کی دائی کا نام کی دائی کی دائی کی اللہ عنہ کی ہیں۔ ' (مام احمد عالم ۔ اندی دائی کہ کی ان کے نام ہارون رضی اللہ عنہ کے بیٹوں شر مشیر کے نام ہر دی کے بیٹوں کی اللہ عنہ کے بیٹوں شر مشیر کے نام ہرون رضی اللہ عنہ کی دائی کو دائی کی دائی کا دائی کی دو در کی کی دائی کی

عضرت عکرمہ ﷺ سے روایت ہے'' جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن 🕏

**(48)** 

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

بن علی رضی الله عند کی ولا دت ہوئی تو وہ انہیں حضور نبی اکرم طُنْ اَلَیْم کی خدمت میں لائیں۔للبذا آپ طُنْ اَلله عند کی ولا دت ہوئی تو انہیں حضورت حسین رضی الله عند کی ولا دت ہوئی تو انہیں حضور نبی اکرم طُنْ اَلله عند کی ولا دت ہوئی تو انہیں حضور نبی اکرم طُنْ اَلله عند کی بارگاہ میں لا کرعرض کیا: یا رسول الله طُنْ اَلله عند الله عند الله عند کرے اُس کا نام حسین رکھا۔'(الم خوبصورت ہے لبذا آپ طُنْ اَلَیْ اِلله عند اس (حسن کے اس (حسن کی ایک مارزان) عنام سے اخذ کرے اُس کا نام حسین رکھا۔'(الم عبدالرزان)

کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سی اللہ عند سے روایت ہے ' حضور نبی اکرم سی اللہ عند سے روایت ہے ' حضور نبی اکرم سی اللہ عند سب الوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا ہیں شہیں ان سے بارے ہیں نہ بتاؤں جو پچااور پھو بھی کے لحاظ سے سب الوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا ہیں شہیں ان سے بارے میں نہ بتاؤں جو مامول اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا ہیں شہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو مامول اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا ہیں شہیں ان کے بارے میں فر نہ دوں جو ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ ہتیاں حسن اور حسین (رضی اللہ عنہ م) ہیں ان کے نانا جان اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ ہتیاں حسن اور حسین (رضی اللہ عنہ م) ہیں ان کے نانا جان اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ ان کی نائی جان فدیجہ بنت وسول اللہ عنہ ان کی والمہ ومحتر مہ فاطمہ بنت رسول اللہ ان کی والمہ می ہیں ان کی خالہ جان رسول اللہ اللہ اور ان کی والمہ وجنتی ہیں ان کے والمہ جنتی ہیں ان کی والمہ وجنتی ہیں ان کی والمہ وجنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وی حسین کر میمین (رضی اللہ وجنتی ہیں ان کے ماموں جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وی وی حسین کر میمین (رضی اللہ وجنتی ہیں ان کے ماموں جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وی وی حسین کر میمین (رضی اللہ وجنتی ہیں ان کے ماموں جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وی وی حسین کر میمین (رضی اللہ وجنتی ہیں ان کے ماموں جنتی ہیں اور ان کی خالہ جنتی ہیں اور وی وی حسین کر میمین (رضی اللہ وجنتی ہیں ان کے ماموں جنتی ہیں اور وی وی حسین کر میمین (رضی اللہ وجنتی ہیں ان کے ماموں جنتی ہیں ان کے وی ویکھی جنتی ہیں ۔ ' (طری )

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے'' نجران کا ایک وفد حضور نبی ا کرم

(条)

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

النظام کے باس آیا اور پوچھا کہ آپ کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیارائے ہے؟ تو آپ النظام کے رسول ہیں۔ اس وفد نے آپ النظام کی النظام النظام کے رسول ہیں۔ اس موافد نے آپ النظام النظام النظام النظام النظام کی تو آپ النظام ہیں چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ تو آپ النظام النظام النظام النظام کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا: جیسے تبہاری مرضی پھر آپ النظام ہی تھر تشریف لاے اور اپنظام موان وسین رضی اللہ عنہم کوساتھ لے جانے کے لیے جمع کیا۔ ان عیسائیوں کے ایک سردار نے ان سے کہا کہ اس ہستی علیہ کہ کہا۔ پھر وہ عیسائی حضور نبی اگر تم نے ایسا کیا تو تبہارا کوئی بھی بڑے سے مباہلہ مت کرو۔ اللہ کی حضور نبی اگر م طاق کیا تھا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں حیاف کیا۔ پھر وہ عیسائی حضور نبی اگر م طاق کیا تھا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کیا۔ پھر آپ طاق کے ایساکہ کا ارادہ کیا تھا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کیا۔ پھر آپ طاق کے ایساکہ کیاں کے قرمایا: میں نے تہمیں معاف کیا۔ پھر آپ طاق کی ایساکہ کا درائے مام)

علی حضرت علی بن ابی طالب علی بیان فرماتے ہیں "حضور نبی اکرم سائی آیا ہے حضرت حسن اور ان دونوں سے محبت کی اور ان اور حسین (رضی اللہ عنہم) کا ہاتھ پکڑ ااور فرمایا: جس نے مجھے سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجہ میں ہوگا۔ "(ترندی۔ احمہ)

علیٰ حضرت زید بن ارقم ﷺ ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم میں کیا نے حضرت علیٰ حضرت فاطمہ' حضرت حسین (رضی الله عنهم) سے فرمایا: جس ہے تم لڑو گے میری بھی اس سے فرمایا: جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی اور جس ہے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی اور جس ہے تم سلح کرو گے میری بھی اس سے لمج ہوگی۔'' (ترندی ابن ماج)

حضرت ابو ہریرہ کے مروی ہے" حضور نبی اکرم سائی کیا ہے فر مایا: جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی ہے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی ہے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا ۔" (ابن باجہ نائی۔ احمہ)

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

ان حضرت عبداللہ بن مسعود کے روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم میں کی ہے نے فرمایا: جس نے جھے سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں (حسین کر پیمنؓ) سے بھی محبت کرے۔''(نسانی، ابن فزیمہ)

الله حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عندہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: "میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور نبی اکرم سلگالیا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سلگیلیا اس حال میں تشریف لائے کہ کسی چیز کوا پنے جسم سے چھٹائے ہوئے سے جسے میں نہ جان سکا جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا: یا رسول اللہ سلگیلیا آپ نے کیا چیز چمٹارکھی ہے؟ آپ سلگیلیا نے کیڑا انسان نے مجت کرتا ہوں تو بھی ان سے مجت کراوران سے مجت کرنے والے سے بھی محبت کر۔ " (ترزی۔ایں جان) کہ حضرت انس بن ما لک دیلے فرمایا: میں "حضور نبی اکرم سلگیلیا نے فرمایا: آپ کو اللہ بھی اور حسین اور انہیں اپنے ساتھ لیٹا لیتے۔ " (ترزی۔ایوبلو)

الوبريده الوبريده العام المالية عن المرم الله المين خطبه و المراح تفي المرم الله المالية المين خطبه و المراح تفي

<del>\*\*\*\*</del> •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

اتے میں حسنین کریمین رضی الله عنهم تشریف لائے انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ لڑ کھڑا کر چل رہے تھے۔حضور نبی اکرم ﷺ منبرے نیچ تشریف لے آئے وونوں کواٹھایا اور اپنے سامنے بٹھالیا' پھرفر مایا: الله تعالیٰ کا فر مان کتنا ہے ہے: ''تمہارے مال اور تمہاری اولا و آزمائش ہیں۔''میں نے ان بچوں کولڑ کھڑا کر چلتے و یکھا تو مجھ سے رہانہ گیا حتی کہ میں نے اپنی گفتگوروک کرانہیں اٹھالیا۔'' (تریزی نہائی)

حضرت عبداللہ بن شداد اللہ عناء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ مخترت حسن یا سین الرم طفی اللہ عناء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ حضرت حسن یا حسین (رضی اللہ عنہ م) کواٹھائے ہوئے تھے۔حضور نبی اکرم طفی ہے نشریف لاکر انہیں زمین پر بیٹھا دیا پھر نماز کے لیے تبیرادا کی اور نماز پڑھنا شروع کی نماز کے دوران حضور نبی اکرم طفی ہے نہ اور نماز پڑھنا شروع کی نماز کے دوران حضور نبی اکرم طفی ہے نہ اور نماز پڑھنا کردیکھا کہ شہرادہ تجدے کی حالت میں آپ طفی ہے تو لوگوں نے عرض کیا: بیر سول اللہ طفی ہے تعدہ میں چلا گیا۔ جب حضور نبی اکرم طفی ہیں آپ میں آپ بیان تک کہ ہمیں گمان گزرا کہ کوئی امر البی واقع ہوگیا ہے یا آپ پروجی نازل ہونے ادا فرمایا۔ یہاں تک کہ ہمیں گمان گزرا کہ کوئی امر البی واقع ہوگیا ہے یا آپ پروجی نازل ہونے گئی ہے۔ آپ طفی ہوگیا ہے یا آپ پروجی نازل ہونے طلای کی ہوئی ہے۔ آپ طفی ہوگیا ہے یا آپ پروجی نازل ہونے طلای کرنا اچھان دیگا جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہوجائے۔ ''(ام نائی۔ اور)

عضرت ابوہریہ کے بیان فرماتے ہیں ''حضور نبی اکرم طاق کے باس تشریف لاے تو آپ ساق کی کندھے پرامام حسین لاے تو آپ ساق کی کندھے پرامام حسین رضی اللہ عنۂ اور دوسرے کندھے پرامام حسین رضی اللہ عنۂ سوار تھے۔ آپ طاق کی باری چوم رہے تھے یہاں تک کہ آپ ساق کی ایک مارے باری باری چوم رہے تھے یہاں تک کہ آپ ساق کی ایک مارے باس اللہ ایک کے آپ ساق کی ایک گھوٹ کرتے ہمارے باس آکررک گئے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ ان ہے محبت رکھی اور جس بیں۔ آپ ساق کی این ہے محبت رکھی اور جس بیں۔ آپ ساق کی ایک بیض رکھا اس نے مجمعے بنان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجمعے درکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجمعے بنان کے محمدے بغض رکھا۔ (امام احمد امام ماکم)

<del>\*\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

حضرت یعلی بن مرہ کے روایت ہے 'دحسنین کریمین رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم اللہ عنہ کی طرف چل کرآئے ہیں ان میں سے جب ایک پہنچاتو آپ سائٹلیز نے اپناباز واس کے گلے میں ڈالا کچر دوسرا پہنچاتو آپ سائٹلیز نے اپناباز واس کے گلے میں ڈالا بعدازاں ایک کو چو مااور بارگاوالبی میں عرض کیا: اے اللہ ایمیں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی

حضرت یکی بن الی کثیر میشد وایت فرماتے ہیں ''حضور نبی اکرم ملی آلیا نے امام حسن اور امام حسین (رضی الله عنهم) کے رونے کی آواز می تو پر بیثان ہوکر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا: بیشک اولا د آزمائش ہے بیں ان کے لیے غیرار اوی طور پر کھڑا ہوگیا ہوں۔'' (امام این ابی شید)

علائے حضرت بزید بن ابوزیاد ﷺ ہے روایت ہے ' حضور نبی اکرم ملی آیا ہم المومنین حضرت عاکشہ میں اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے عاکشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے کا کشہر ضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرے نوامام حسین رضی اللہ عنه کے رونے کی آ واز سی آ پ الی آئیا ہم اللہ عنه کا کنات رضی اللہ عنها ہے فرمایا: کیا تہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کارونا مجھے تکایف دیتا ہے۔' (طبرانی)

حضرت ابوہریرہ کے فرماتے ہیں'' میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور نی اکرم سکالیا کے ساتھ نکلے ابھی ہم راستے ہیں ہی سے کہ آپ سکالیا کا نے حسن وحسین رضی اللہ عنہم دونوں شنرادوں کے رونے کی آ وازئی اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہی سے لی آپ ساتھ کے رونے کی آ وازئی اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہی سے لیس آپ ساتھ کی اُن کے پاس تیزی سے پہنچ ۔ (حضرت ابوہریوں کتے ہیں) میں نے آپ ساتھ کی اللہ عنہا کوسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا

فعال الل بيت الألف

<del>\*◎\* •\*• \*◎\* •\*• \*◎\* •\*• \*◎\*</del>

ے یہ فرماتے ہوئے سنا: میرے شنرادوں کو کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی الله عنہا نے عرض کیا:

انہیں بخت پیاس کی ہے۔ حضور نبی اکرم سی لیے لیا لینے کے لیے مشکیز ہے کی طرف بڑھے۔ ان

دنوں پانی کی بخت قلت تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ سی تی ہے اوگوں کو آ واز

دی : کیاکسی کے پاس پانی ہے؟ ہرا یک نے کا دوں سے لیکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیما مگرکسی

کوقطرہ پانی تک نہ ملا۔ آپ سی تی ہے ہے گڑا یا۔ پس آپ سی اللہ عنہا سے فرمایا: ایک شغرادہ مجھے دو

انہوں نے ایک کو پردے کے فیچ سے پکڑا یا۔ پس آپ سی اللہ عنہا سے فرمایا: ایک شغرادہ مجھے دو

کے منہ میں اپنی نہان مبارک ڈال دی وہ اُسے چو سے لگا حتی کہ سیرالی کی وجہ سے سکون میں آگیا

میں نے دوبارہ اُس کے رونے کی آ واز نہی جب کہ دوسر اشخرادہ بھی اُسی طرح رور ہاتھا پس حضور

نبی اکرم سی تی ہے اور میں اگر میں تی جو الے کر دیا حضور نبی اکرم سی تی ہے کہ اور نہی اگر ہے اس سے بھی وہی شغرادے کو بھی حضور نبی اکرم سی تی ہے کہ دوسر سی اور دونوں شغرادے یوں خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ اُس کے رونے کی آ واز نہ معاملہ کیا سودہ دونوں شغرادے یوں خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ اُس کے رونے کی آ واز نہ معاملہ کیا سودہ دونوں شغرادے یوں خاموش ہوئے کہ میں نے دوبارہ اُس کے رونے کی آ واز نہ میں ۔ ''طرانی)

حضرت ابوہریوہ کے سرامنے ہوئی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے رکے تو آپ النظائی نے سیّدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کوسلام کیا۔ات میں حسین کر بمین رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخرادہ گھرے باہر آ گیا حضور عنہا کوسلام کیا۔ات میں حسین کر بمین رضی اللہ عنہم میں سے ایک شغرادہ گھرے باہر آ گیا حضور نبی اکرم شکھی نے ان سے فرمایا: اپنے باپ کے کندھے پرسوار ہوجا تو تو آ کھ کا تارا ہے حضور نبی اکرم شکھی نے انہیں ہاتھ سے پکڑا پس وہ حضور نبی اکرم شکھی نے دوش مبارک پرسوار ہوگئے۔ پھر دوسرا شغرادہ حضور نبی اکرم شکھی نے انہیں ہاتھ سے کھڑا پس وہ حضور نبی اکرم شکھی نے انہیں ہوگئے۔ پھر دوسرا شغرادہ حضور نبی اکرم شکھی نے کہ کا تارا ہے اور حضور نبی اکرم شکھی نے اسے اپنی انگلیوں کے ساتھ پکڑا پس وہ حضور نبی آکرم شکھی نے اسے اپنی انگلیوں کے ساتھ پکڑا پس وہ حضور نبی آکرم شکھی نہوار ہوگئے۔ "

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

على حضرت سعد بن ابی وقاص فی فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ملی آلیے کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم آپ طفی آپ کے شکم مبارک پر کھیل رہے ہے تو میں اللہ عنہم آپ طفی آپ کے شکم مبارک پر کھیل رہے ہے تو میں نے عرض کی: ''یارسول اللہ سائی آپ آپ ان ہے محبت کرتے ہیں؟'' تو حضور نبی اکرم طفی آپ نے فرمایا: ''میں ان سے محبت کیوں نہ کروں بیدونوں تو میرے پھول ہیں۔'' (امام بزاز)

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 'ایک روز حضور نبی اکرم سی الیا میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا: میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: حضرت علی ہے انہیں ساتھ لے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم سی آئے ہیں گائی ہوئے پایا ہیں۔ حضور نبی اکرم سی آئے ہوئے پایا ان کی تلاش میں روانہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کچوریں نبی ہوئی تھیں۔ آپ سی آئے ہیں نے فرمایا: اے علی (کرم اللہ وجہہ)! خیال رکھنا میرے بیٹوں گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ '(ام) ماکم)

عض حضرت سلمان فارسی کے بیان فرماتے ہیں 'میں نے حضور نبی اکرم سائی آئیل کوفرماتے ہیں 'میں نے حضور نبی اکرم سائی آئیل کوفرماتے ہوئے سابحت کی اس سے سابحت کی اس سے اللہ نے محبت کی اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ عنہم ) سے بغض کے محبت کی اللہ عنہم ) سے بغض رکھا اس سے اللہ کا غضب ہوا اور جس پراللہ کا غضب ہوا اللہ ہے کہ کے بین واضل کر دیا ۔'' (امام ماکم)

المحسن وحسین وحسین وحسین وحسین المرم النافی المرم النافی الم النافی المرم النافی النافی النافی المرم النافی ا

ارضی الله عنهم کے بارے میں فرمایا: بس نے ان سے بغض رکھایاان سے بغاوت کی وہ میرے ہاں

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

مبغوض ہو گیا اور جو میرے ہاں مبغوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا اور جو اللہ کے ہاں غضب یافتہ ہو گیا اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا۔اس کے لیے دائی عذاب ہوگا۔'' (طرانی)

حضرت علی علیہ عمروی ہے ' حضور نبی اکرم طاق آلیز نم نے فرمایا: میں ، فاطمیہ جسن ، حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گئے ہمارا کھا نا پینا بھی اکٹھا ہوگا تا آ نکہ لوگ جدا جدا حدا کرد ہے جا ئیں گئے۔' (طبرانی)

اور ایوسعید خدری کے سروایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا کی خس اور میں اور سی اور حسن اور حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔'(زندی)

حضرت علی ﷺ حضرت علی کہ لوگ ہیں ''میں نے حضور نبی اکرم طفظائی ہے شکایت کی کہ لوگ ہجھ سے حسد کرتے ہیں 'تو آپ طفظائی ان فر مایا: کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے حسد کرتے ہیں تو آپ طفظائی ان فر مایا: کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے ہو (وہ جار) میں 'تم 'حسنؓ اور حسینؓ ہیں ۔' (احمد طبرانی) طبرانی)

حضرت عقبہ بن عامر کے دوستون ہیں لیکن وہ لئکے ہوئے نہیں اور آپ مانی کیا نے فرمایا: حسن اور حسین عرض کے دوستون ہیں لیکن وہ لئکے ہوئے نہیں اور آپ مانی کیا نے فرمایا: جب اہل جنت جنت میں مقیم ہوجا کیں گے تو جنت عرض کرے گی: اے پروردگارا تو نے مجھے اپنے ستونوں میں ہے دو ستونوں ہیں ہے دو ستونوں ہیں کے دوستونوں میں ہے دو ستونوں ہیں کے در میں اللہ تعالی فرمائے گا: کیا میں نے سختے حسن اور حسین (رضی اللہ عنبم) کی موجود گی کے ذریعے مزین نہیں کردیا؟ یکن (طرانی)

🕸 حضرت ابو ہر روہ دیں ہے روایت ہے ''حضور نبی اکرم طبی کیا نے فرمایا: آسان کے ایک

فيناكر الل بيت الكافية 56 المنظمة المن

فرضة نے میری زیارت بھی نہیں گی تھی اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی اور مجھے پیز فوشجری سائی کہ حسن اور حبین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔'(نائی طرانی) کے حضرت انس کے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم کی تقلیج نے فرمایا:''ایک مرتبہ جنت نے دوز نے پوفر کیا اور کہا ہیں تم سے بہتر ہوں ۔ جنت نے دوز نے پوفر کیا اور کہا ہیں تم سے بہتر ہوں ، جنت نے دوز نے بی فر کیا اور کہا ہیں تم سے بہتر ہوں ، دوز نے نے کہا: ہیں تم سے بہتر ہوں ۔ جنت نے دوز نے بی اس میں بڑے بڑے جابر حکم ان نمرود دوز نے سے بی اور فرمایا: تو عاجز و اور فرعون ہیں ۔ اس پر جنت خاموش ہوگئ اللہ تعالی نے جنت کی طرف وی کی اور فرمایا: تو عاجز و لاجواب ند ہوئیں تجے دوستونوں حسن اور حسین کے ذریعے مزین کردوں گا ۔ پس جنت خوتی اور سرورے ایے شرما گئی جیسے دہمن اپنی جی بی شرماتی ہے تا کہان کی نشانی ہے اور جوائی سے بغض سرورے ایک اللہ علیہ کہا اللہ علیہ وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے اور جواللہ تعالی سے بغض رکھتا ہے دوم دوو بلعون کھنتی ، خار جی اور دوز خی ہے۔



فعال محابد كرام بن الله على و كرام بن الله و المحافظة و

صحابہ کرام وہ مقدی ہتیاں ہیں جو جمال محبوب صلی اللہ علیہ والبہ وسلم میں اس قدر فنا ہو گئے تھے کہ وہ صبغتہ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔

## حن الرف سحابيت كے لئے شرائط ك

عہدِ رسالت اور بعثت سے قبل ہزاروں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کیالفظ صحابی کا اطلاق اِن سب پر ہوگا یا بیا یک مخصوص سعادت ہے جو چند شرا نظ سے مشروط ہے:

مشہور تا بعی ہزرگ حضرت سعیڈ بن میتب کے نز دیک ایسا شخص جوسال دوسال ایمان کی حالت کے ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ رہا ہو، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ رہا ہو، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکا بی میں ایک یا دوغز وات میں شریک رہا ہو، صحابی کہلانے کا مستحق ہے۔

کی شرط ہے بین ایسا صحابی جو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اُمت تک پہنچائی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتا ہواور اس نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اُمت تک پہنچائی ہوں۔

علامه مخاوی نے اپنی کتاب '' فتح المغیث '' میں فرمایا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جونہ صرف طویل مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو بلکہ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی'' کامل احباع'' (ظاہر و باطن میں ) بھی ہو۔ اِن کے خیال میں اس مقصد ہے ہٹ کر اسلام قبول کرنے کے بعد صرف شرف ملا قات حاصل کرنے والے صحابی ایسے ہیں جیسے وفود میں آنے والے عام لوگ ..... جن علماء نے اس اصول میں زمی برتی انہوں نے کہا کہ وہ بالغ مسلمان جس نے تبات عقل وہوش میں ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کود یکھا ہووہ صحابی کہلا یا جا سکتا ہے۔

اس قاضی عبدالبرنے اپنی کتاب "استعیاب" اورابن ہندہ نے "معرفتہ الصحابہ" میں اس کا دائرہ بہت وسیع کردیا ہے۔ اورانہوں نے عہد نبوی صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ہرمسلمان خواہ اس

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا ہویانہ کیا ہو صحافی سلیم کیا ہے۔

امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے صحابیت کیلئے کم سے کم میہ شرط عائد کی ہے کہ حالت ایمان میں شرف ملاقات حاصل کیا ہود یکھنا ضروری نہیں کہ بعض ملئے والے نابینا بھی تھے جیسے حضرت عبداللہ این ام کلثوم ۔

والے نابینا بھی تھے جیسے حضرت عبداللہ این ام کلثوم ۔

شرف صحابیت کے لئے''اسدالفابہ' میں حضرت امام احمد بن طبیل کا یہ قول ملتا ہے کہ ہروہ شخص جس نے ایک مہینہ ایک ون یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلانے کا مستحق ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ حالت ایمان میں دیکھا ہواور پھراس متاع ایمان کے ساتھ دنیا ہے رخصت ہوا ہو۔

عام معیارز ہدوتقویٰ ،اتباع رسول اورعشق رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے۔ ہر وہ مخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو یا ملاقات کی ہوسحالی کے نام سے یا دکیا جاسکتا ہے۔

الغرض کوئی غوشیت ،قطبیت اور زہدوتقو کی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے کیکن فضیلت میں اس عام صحابی کے برابر بھی نہیں ہوسکتا جو دِن بھر بھیٹر بکریاں اور اونٹ چرا کر گردآ لود ماتھ یاؤں کے ساتھ میجد نبوی میں آتا اور وضو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رکوع وجود کا شرف حاصل کرتا تھا اور دیدار مجبوب ہے اپنی نگا ہوں اور روح کو سیراب کرتا تھا۔

مقام صحابیت کے تعین کے بعد ایمان میں سبقت استقامت اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے اعتبار سے صحابہ کراٹم کی فضیلت کی درجہ بندی کی گئی ہے۔

روئے زمین کی اوّلین ہستی جس نے منصب نبوت سے مستفید چیرہ رسول آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکیب حیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکیب حیات اور مونس وغمگساراً م المومنین حضرت خدیجۃ الکبری میں۔حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اور مونس وغمگساراً م المومنین حضرت خدیجۃ الکبری میں۔حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مطابق اوّلیت ایمان کے لحاظ ہے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر این قحافہ ہیں۔عورتوں میں سے سعادت أم المومنین حضرت خدیجۂ بنتِ خویلد کے حصے میں آئی۔نو جوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب ایمان لائے۔ آزاد کردہ غلاموں میں بیشرف حضرت زيد كوحاصل مواء " انہيں" اوّل المسلمين " كهاجا تا ہے۔



صحابہ کرام رضی الله عنہم کیلئے سب سے بڑا اعزاز میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے راضی ہونے کا اعلان کیا ۔

الله تعالی اِن ہے راضی ہوا اور وہ اللہ ہے ، یکی بڑی کا میا بی ہے '۔ (المائدہ۔119)

العام المرین وانصارجنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی

نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے بیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے"۔(تبہ-100)

🕸 " بلاشبهالله تعالی ان سے راضی ہواجب بیلوگ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے ينچے بيعت كررہے تھے'۔ (اللّٰج - 18)

🕸 ''اللہ تعالیٰ اِن ہے راضی ہو گیاوہ اللہ ہے راضی ہو گئے بیلوگ اللہ کی جماعت (حزب اللہ) ہیں خوب س لواللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے''۔ (الجادلہ 22)



''محد (صلی الله علیه وآلبه وسلم)الله کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جولوگ ہیں وہ ایسے



فعال محابد كرام الألفار المعابد كرام الألفار المعابد كرام المالفار الم

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

ہیں کہ کا فرول پر شخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہیں''۔ (سرہ نظ)



حضرت عمران بن حسین کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ حضور نبی اکرم سی اللہ ان کے بعد ہوں کے۔ حضرت عمران کے بعد ہوں کے دعفرت عمران کے بعد ہوں کے دعفرت عمران کے فرماتے ہیں کہ جھے یاد نہیں کہ آپ ملی کہ آپ ملی آپ ملی کے اور جمانی کے جوگوائی دیں کے حالانکہ ان سے گوائی طلب نہیں کی جائے گی۔ وہ خیانت کریں کے حالانکہ وہ امین نہیں بنائے جا کیں گے۔ وہ نذریں مانیں گے قور جسمانی اعتبار سے وہ خوب موٹے تازے ہوں گے۔' اور جسمانی اعتبار سے وہ خوب موٹے تازے ہوں گے۔' (بخاری)

کی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم ملی آلیے ہیں فرمایا:
میری اُمت کے بہتر بن لوگ اس قرن (بعنی زمانہ) میں ہیں جومیر نے قریب ہے' پھروہ لوگ ہیں جوان کے قریب ہیں اُن کے بعدایے لوگ آئیں گے جن جوان کے قریب ہیں اُن کے بعدایے لوگ آئیں گے جن میں سے کسی ایک کی گواہی اس کی قتم اس کی گواہی پرسالق ہوگی ۔'' میں سے کسی ایک کی گواہی پرسالق ہوگی ۔'' (مسلم این الی شید)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے" ایک شخص نے حضور نبی اکرم مانی آلیا ہے دریافت کیا: یارسول اللہ! کون ہے لوگ بہتر ہیں؟ آپ مائی آلیا نے فرمایا: سب ہے بہتر لوگ اس دریافت کیا: یارسول اللہ! کون ہے لوگ بہتر ہیں؟ آپ مائی آلیا نے فرمایا: سب ہے بہتر لوگ اس زمانہ کے ہیں جس میں میں موجود ہوں اور اس کے بعد دوسرے زمانہ کے اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے ۔'' (مسلم احمد)

 \*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے زمانہ کا ذکر فر مایا یا نہیں؟ آپ ساتھ آپائے نے فر مایا: پھرا یے لوگ پیدا ہوں گے جو بغیر طلب کیے گواہی دیں گئا امانت میں خیانت کریں گے اور ان میں موٹا پا عام ہوگا۔'' (ترزی ۔ ابوداؤر۔ احمہ)

حضرت عبداللہ بن مؤلہ ﷺ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ' جب میں اہواز میں چل رہا تھا تو اچا نک میں نے اپنے سامنے نچر پر سوارا کی آ دی و یکھا' وہ کہہ رہا تھا: اے اللہ' میرے زمانے کے لوگ اس امت ہے جا چیلے ہیں۔ اے اللہ' جھے بھی ان سے ملادے۔ میں نے کہا: میں بھی تہماری وعامیں واخل ہونا چا ہتا ہوں تو وہ آ دی کہنے لگا اور میر اید دوست بھی اگر بیاسی طرح کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور نبی اکرم شیکھیے ہیں نے فرمایا: میری امت میں ہے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس نے کہا کہ حضور نبی اکرم شیکھیے ہیں۔ زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے' جو میرے زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے' جو میرے زمانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر ان مرتبہ ایسا فرمایا یا نہیں (بھے ہوئیں) پھر ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جن میں موٹا پا بہت زیادہ پایا جب زیادہ پایا جب نے گا وہ شہادت کے لیے خون بہا کیں گئی تھیں اس کی تمنا نہیں کریں گر (راوی فرماتے ہیں) جب میں نے دیکھا تو وہ شخص حضرت بریدہ اسلمی شدھے'' (احمد ابریع)

الله می حضرت عمر بن خطاب عظم سے روایت ہے ''حضور نبی اکرم میں آلیا نے فر مایا: بہترین زمانہ وہ ہے جس زمانہ میں موجود ہوں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ پس اللہ تعالی ان کے بعد والوں کی ذرہ برابر پرواہ نبیس کرے گا۔'' (طبرانی۔ایونیم)

کے حضرت جابر ﷺ خضور نبی اکرم سی آگیا ہے روایت فرماتے ہیں'' آپ سی آگیا نے فرمایا: اس مسلمان کوجہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔''(ترندی)

عضرت واثله بن اسقع على سروايت بي "حضور نبي اكرم التَّقَلِيلِ في مايا: خداكي تهم! تم اس وقت تك بهلائي ميس رمو كے جب تك تمهارے درميان وه مخض باتی ہے جس نے مجھے

## فعال محابر كرام المالية (63) • (4) • (4) • (5) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) •

دیکھااورمیری صحبت اختیار کی ۔خدا کی شم!تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص باقی ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھااوراس کی صحبت اختیار کی ۔''(ابن ابی ثیبہ) حضرت عبدالرحمٰن جہنی ﷺ فرماتے ہیں "بہم حضور نبی اکرم النَّالَيْلِ کے پاس تھے اس ووران دو گھڑ سوار نمودار ہوئے ہیں جب حضور نبی اکرم طلی کے اللے نے دورے انہیں ویکھا تو فرمایا: دو کندی مذجی میں یہاں تک کہ جب وہ حضور نبی اکرم مانٹائیل کے پاس آئے تو وہ مذج سے آئے تھے۔راوی کہتے ہیں کدان میں سے ایک حضور نبی اکرم و اللہ اللہ علیا کے قریب ہوا تا کہ آ ب واللہ اللہ کی بیعت کر سکے پس جب حضور نبی اکرم النظامین نے اس کا ہاتھ بکڑا تو وہ آ دی کہنے لگا: یارسول اللہ! آپ سن المالی کی کیا رائے ہے اس محض کے بارے میں، جس نے آپ ساتھ لیا کو دیکھا اور آپ سائل ایمان لایا اور آپ سائل کی تصدیق کی؟ آپ سائل نے نے فرمایا: اس کے لیے مبار کباد ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ پھرآپ النہ ایس نے اس کے ہاتھ یرا پناہاتھ پھیرا۔ وہ آ دی چلا گیااور دوسرا آ دی آ کے بڑھا بہاں تک کے حضور نبی اکرم طی آئیے نے اس کا ہاتھ پکڑا تا کہ اہے بیعت کرسکیں تو وہ آ دمی عرض کرنے لگا: یارسول اللہ مٹنٹلیٹی ! آئی کیارائے ہے اس شخص کے بارے میں جوآپ کی اتباع اور تصدیق کرے لیکن آپ کی زیارت نہ کی ہو۔ تو آپ طَیْ اَلْکِیم نے فرمایا: اے دود فعدمبارک باد ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ملنظیم نے اس کے ہاتھ پراپنا باتھ پھیرا، پھروہ آ دی وہاں سے چل دیا۔ "(امام احمد طرانی)

عضرت مہل بن معدی ہے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طفی آلیا نے فر مایا: اے میرے اللہ! میرے حضرت مہل بن معدی ہے ہے دیکھا۔ اللہ! میرے حضابہ کو بخش دے اوراہ بھی بخش دے جس نے انہیں دیکھا جنہوں نے جھے دیکھا'' سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا: حضور نبی اکرم طفی آلیہ کے اس فر مان ''اور جس نے جھے دیکھا'' سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں (یعنی صحابہ کرام کو) ویکھا (یعنی تاہین کرام کو)

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

عضرت ابوہریدہ ﷺ ہے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم منظیم نے فرمایا: میرے صحابہ میں ہے جو صحابی زمین کے کسی خطے پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن اس خطۂ زمین کے لوگوں کے لیے نورا در رہنماین کراُ منٹھے گا۔' (زندی)

اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے صحابہ رضی اللہ علی ہے آو مایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے جس اس طرح نہ اللہ علی میں سے کسی آ دی کواس طرح نہ وقت تک نہیں آئے جس طرح گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی ۔ (انام احمد)

حضرت ابو بردہ کے والد سے روایت فرمائے ہیں ' حضور نبی اکرم ملی آلین نے فرمایا: میرے صحابہ میری اُمت کے لیے امان ہیں اور جب میرے صحابہ چلے جا کیں گے تو میری اُمت پر وہ وقت آئے گاجس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔' (امام ابن ابی ثیب) فعاك محابد كرام فالله 65 (65)

العدد المراجع بن خطاب الله المات ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم الکالی سے سنا آپ

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

المستقبل نے فرمایا: ''میں نے اپنے پروردگارے اپنے صحابہ کے اُس اختلاف کے بارے میں پوچھاجو میرے بعد ہوگا تو مجھ پروی کی گئی: اے محمد ( طاق المیا)! آپ کے اصحاب میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں۔ بعض بعض سے روشنی میں افضل ہیں اور ہرایک کوروشنی حاصل ہے پس جس نے ان کے اختلاف میں سے پچھے لے لیا تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔' (امام بیری)

المی حضرت جابر بن سمرہ کے لیا تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔' (امام بیری)

میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم طاق آلین ہمارے درمیان اس طرح تشریف فرما تھے جیسے میں تبہارے درمیان کو خوان کے بعد لوگ ہوں میں تبہارے درمیان کو جوان کے بعد لوگ ہوں گئی ان کا اور پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ پھر جھوٹ عام ہوجائے گا حی کہ ایک شخص خود بخود و گوائی وے گان کا اور پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ پھر جھوٹ عام ہوجائے گا حالانکہ اس سے تشم نہیں کی جائے گی اور وہ تشم کھائے گا حالانکہ اس سے تشم نہیں کی جائے گی اور وہ تشم کھائے گا حالانکہ اس سے تشم نہیں کی جائے گی ''دورید)

کی حضرت امام حسن کے سروایت ہے ''حضور نبی اکرم طنگایی نے اپنے سحابہ کرام کی اسے فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہوجیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے''۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے بغیر کھانا اچھانہیں ہوتا پھر حضرت امام حسن کے کہا: اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کانمک ہی چلا گیا۔ (امام این ابی شیبہ امام احمد)

علی حضرت جاہر بن سمرہ کے حوالیت ہے '' حضرت عمر بن خطاب کے جاہیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کیا کہ ایک دن حضور نبی اکرم ملی آلیے ہم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور مقام پر ہم سے خطاب کیا کہ ایک دن حضور نبی اکرم ملی آلیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: خبر دار! میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جو اِن کے بعد آ کیں گے ۔۔۔۔۔' (ابن حبان ۔ ماکم یظرانی)

الم معرت قبیصہ بن جابر ﷺ موارت ہے'' حضرت عمرﷺ نے جابیہ کے دروازے پر جمیں خطاب کیااور فرمایا: بے شک حضور نبی اکرم سی کیا تھا ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور فرمایا: <del>\*\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

اے لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا' پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گے اور پھر جوان کے بعد ہوں گئے پھر جھوٹ اور جھوٹی شہادتوں سے بچنا۔' (اماما بن الی شیبہ)

ایک روایت میں حضرت عمر الحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین اکرم سائی آیا ہے فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں میرالحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔'(ام) اوٹیم ۔ قفائی) حضرت تو بان ہے ہے مروی ہے'' حضور نبی اکرم سائی آیا ہے فرمایا: جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہوجاؤ اور جب قدر کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہوجاؤ اور جب قدر کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہوجاؤ اور جب قدر کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہوجاؤ۔' (طرانی)

حضرت قبادہ میں اللہ عنہ ہے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے ہیں وجھا گیا کہ کیا اصحاب رسول میں آئی ہیں مسکراتے تھے۔تو انہوں نے فرمایا: ہاں اور ایمان ان کے دلوں میں بہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔'' (امام اولیم)

ایساز ماند آئے گا کہ وہ جہاد کریں گئے تو انہیں کہا جائے گا کہ کیاتم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس

فعال محابر ام الله فعال معابر ام الله فعال معابر ام الله فعال معابر الله فعال الله فعال معابر الله فعال معابر

نے رسول اللہ طَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن صحبت بِإِنَى ہُو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تو انہیں فتح حاصل ہوجائے گی۔ پھروہ جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہتم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ طَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْہِ کے صحابہ کی صحبت بائی ہو؟ وہ کہیں گے: جی ہاں! تو انہیں فتح حاصل ہوجائے گی۔'(بناری)

عضرت ابوسعید خدری کے مروی ہے '' حضور نبی اکرم سی آلیے اِ نے فرمایا: میرے صحابہ کو بُرامت کہو۔ اگرتم میں سے کوئی اُحدیباڑ کے برابر بھی سوناخرج کردے تو پھر بھی وہ ان میں سے کوئی اُحدیباڑ کے برابر بھی سوناخرج کردے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے میر بھریااس ہے آ دھے کے برابر بھی نہیں بہنچ سکتا۔'' (بناری برندی۔ابوداؤو)

حضرت ابو ہر یرہ ہوں ہے۔ مروی ہے ' حضور نبی اکرم سائن آلیا ہے فر مایا: میرے صحابہ کو یُرا مت کہو میرے صحابہ کو یُرا مت کہو میں میری جان مت کہو میرے صحابہ کو یُرا مت کبو ۔ پس شم ہے' اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ! اگرتم میں ہے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کردے تو پھر بھی وہ ان میں ہے کسی ایک کے سیر بھریا اس ہے آ دھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔' (مسلم نمانی این باجہ)

عضرت عبداللہ بن معفل علیہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سائی آلیا ہے فرمایا: میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بخض رکھا اس نے میرے بخض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی ، جس اس نے انہیں تکلیف پہنچائی ، جس اس کی گرفت ہوگی۔' (ترزیءایہ) کو تکلیف پہنچائی ، جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی عنظریب اس کی گرفت ہوگی۔' (ترزیءایہ)

عضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهٔ ہے روایت ہے" حضور نبی اکرم ملی آن آئی نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کودیکھوجومیرے صحابہ کرام کوئر ابھلا کہتے ہیں تو تم کہو: تمہمارے شرکی وجہ ہے تم پر الله تعالیٰ کی لعنت ہو۔" (زندی طبرانی)

کے حضرت نسیر بن وعلوق کے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں''اصحاب رسول مائی آئی کے بڑامت کہو پس ان کے مل کا ایک لمحے تمہاری زندگی کے تمام \*\*\*\* •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

اعمال ہے بہتر ہے۔ '(ابن اجد ابن الی شیبہ)

عضرت عمر بن خطاب الله سے روایت ہے '' میں نے حضور نبی اکرم مالی آلیا کے خطاب فرماتے ہوئے سنا کہ آپ الی آلیا نے فرمایا: میرے صحابہ کی عزت کرو پھران کی جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ او می میں اور پھران کی جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھر جھوٹ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ آدی میں مطلب کیے جانے سے پہلے گوائی دے آدی منتم طلب کیے جانے سے پہلے گوائی دے دے گا اور گوائی طلب کیے جانے سے پہلے گوائی دے دے گا پس جو جنت کی وسعت کا طالب ہے تواس پر لازم ہے جماعت کو لازم پکڑے اور جدائی اور تعدائی مورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے کے ساتھ ہا اور وہ دوستے بہت دور ہے اور کوئی آدمی ہرگز کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے کیونکہ ان میں شیطان ہے اور جس کواس کی ٹیکی خوش اور کرائی پر بیثان کرے وہی مومن ہے۔' (نیائی طرانی طادی)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهٔ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں" میں نے حضور نبی اکرم سائی آئیا ہے کہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگ کثیر تعداد میں ہیں اور میرے حالبہ لیل تعداد میں ۔ پس میرے حالبہ کو برا بھلا مت کہواور جس نے انہیں بُرا بھلا کہا تو اس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔' (طبرانی۔ ابو یعلیٰ)

از حضرت عطابین الی رباح کے سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم ملی کیا ہے فرمایا: جس نے میر ہے صحابہ کا میری وجہ ہے دفاع کیا اور عزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا اور جس نے میر ہے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔' (اماماحہ)

حضرت عویم بن ساعدہ علیہ ہے روایت ہے ' حضور نبی اکرم سی آئی ہے نے فر مایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے چُن لیا اور میرے لیے ان میں سے تعالیٰ نے مجھے چُن لیا اور میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشتہ وار اور انصار، پس جنہوں نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہواور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیریا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔'' (ما کم طرر انی ۔ ابن ابی عاصم)

\*\*\*\* •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنۂ ہے روایت ہے "حضور نبی اکرم سی آلیے نے فرمایا:
میرے صحابہ کی ٹرائیال بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے۔
میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یادکرویہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکتھے
ہوجا کمیں ۔ "(امام دیلی)

الله حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهٔ سے مروی ہے'' حضور نبی اکرم سان آلیا نے فرمایا:
جب بھی تہمیں کتاب الله کا تھم و یا جائے تو اس پڑمل لازم ہے' اس پڑمل نہ کرنے پرکسی کا عذر قابل قبول نہیں اگروہ کتاب الله میں نہ ہوتو میری سنت میں اسے تلاش کر وجوتم میں موجود ہواورا گرمیری سنت میں بھی نہ ہوتو میرے صحابۂ کی مثال یوں ہے سنت میں بھی نہ ہوتو میرے صحابۂ کی مثال یوں ہے جس کا دامن پکڑ لوگے بدایت یا جاؤگے اور میرے صحابۂ کا دامن پکڑ لوگے بدایت یا جاؤگے اور میرے صحابۂ کا دامن بکڑ لوگے بدایت یا جاؤگے اور میرے صحابۂ کا دامن بکڑ لوگے بدایت یا جاؤگے اور میرے صحابۂ کا داختلا ف (بھی) تنہارے لیے رحمت ہے' (بٹیق)

علامدا بن حجر کی اپن تصنیف "اسن المطالب فی صلة الاقارب" میں فرماتے ہیں:-"مسلمان پر لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابۃ اور ابل بیت کا ادب واحترام کرے، ان سے راضی ہو، ان کے فضائل وحقوق بہجائے اور ان کے اختلافات سے زبان رو کے۔"

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں: -''صحابہ کرام کوگالی دینا اور ان کی سفیص حرام ہے، اس کا مرتکب ملعون ہے۔'' امام مالک فرماتے ہیں'' جس شخص نے کہا کہان میں سے کوئی ایک گرماہی پرتھا تیل کیا جائے گا اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی، اے سخت میں سے کوئی ایک گرماہی پرتھا تیل کیا جائے گا اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی، اے سخت

زادى جائيلي-" فضائل ظفائے راشدين ك

سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں لیعنی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ،حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند ،حضرت عثانِ غنی رضی اللہ عند ،حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عند ،ان کوتمام صحابہ ؓ پرفضیلت حاصل ہے۔

حضرت علی کرم الله وجہہ کے فضائل آپ فضائل اہلِ بیت میں پڑھ چکے ہیں باقی تین خلفائے راشدین کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں:-

الم صديقين خليفة الرسول يارغار سيرنا حضرت الوبكر صديق والله

سیّدنا حضرت ابو بکرصدین رضی الله تعالی عندا پنے درجات اور مراتب بین اس قدر بلند ہیں کہ آپ کے عام فین کے سردار متقی لوگوں میں سب سے اعلیٰ اصحاب تجرید و تفرید کے امام رائخ الایمان رفیق رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم امام صدیقین اور افضل البشر بعد الانبیاء خلیفة الرسول کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے ۔ کوئی عارف حضرت سیّدنا صدیق اکبر کے مقام کونہیں آپنج سکتا۔ ساکیین کے لئے آپ کی مشعل راہ ہیں۔ سالک یا طالب کے لئے ضروری ہے کہ پورے خلوص مادر صدیق اکبر من کے لئے اللہ السلام اللہ من مناسلام السلام کے سے حضرت صدیق اکبر رضی الله عند کی پیروی کرے کہ جب حضور علیہ الصلام و السلام

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نے فرمایا کہ میں نبی ہوں' تو وہ کسی معجز ہے کا مطالبہ کیے بغیرایمان لے آئے اور جب بیفر مایا کہ مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تصدیق کی اور آپ امام صدیقین اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہوں کو جارحصوں میں تقسیم کیا تو دوسرے گروہ کا نام آپ ﷺ کے لقب صدیق پرصدیقین رکھا اور اس گروہ کو دوسر نے نمبر پر رکھا۔ارشا دِ ہاری تعالیٰ

اور جواللہ اور اس کے رسول کا تھم مانے تو اے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل كيا بعني انبياء صديقين شهداءاورصالحين \_ (النهاء69)

یہاں صدیقین سے مراد عارفین ہیں -صدیق کا مرتبہ کئی صحابہ ﷺکو حاصل تھا کیکن امام صديقين اورصد بتي اكبرحضرت ابوبكرصد لتق رضى الله تعالى عنية بين حضورا كرم صلى الله على وآله وسلم کاارشادمیارک ہے۔

مَافَضَلَ أَبَائِكُرِ بِكَثْرَةِ الصَّلُوةِ وَلَابِكَثُرَةِ التَّلَاوَةِ والصَّوْمِ وَلَكِنْ شَيِيٌ وَ قَرَفِي قُلْبِهِ ٥ ترجمه: حضرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنهٔ كى فضيلت نماز ٔ تلاوت اورروز ول كى كثرت کی وجہ ہے جیس بلکہ ان کے دل میں قرار مانے والی ایک اعلیٰ چیز کی وجہ ہے ہے جومیر ی محبت ہے۔ اس ہے ثابت ہوا تقویٰ ایمانِ کامل حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کاعشق ہے اور یہی صدق ہے اس سے بیجھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنیۂ امام عاشقین بھی ہیں اور سے بات آپ اللہ کے ہر ممل سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک اورارشا دِنبوی صلی الله علیه وآله وسلم ہے۔

مَاصَبَ اللَّهُ شَيًّا فِي صَدُرِي إِلَّا قَدْ صَبْتَهُ فِي صَدْرٍ أَبِي بَكْرِ٥

ترجمہ: جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے ول میں ڈالی تو میں نے اس کوابو بکر کے دل میں ڈال

سلطان العارفين حضرت يخي سلطان بالقورحمة الله عليهاين كتاب سلطان الوهم ميس فرمات

J.

سالک یا طالبِ مولیٰ کوحضرت صدیقِ اکبرہ کی طرح ہونا جاہیے کہ بصدق ول اور اخلاصِ ول سے اپنا تمام مال ٔ اپنی جان اور آل اولا داینے مرشد کامل پر قربان کرنے سے در لیغ نہ كرے جب اس طرح كے طالب صادق كا اور مرشد كامل المل كا آپس ميں إتصال اور اتحاد ہوتا ہے توان کا کام روز بروز تر تی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے اوران کا معاملہ بلندے بلند تر ہوجاتا ج- لَوْ وَزَنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكُرٍ مَعَ إِيْمَانِ النَّاسِ لَرَجَعَ ٥ ترجمه: الرحضرت الوبكرصديق کے ایمان کا مقابلہ دوسرے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کیا جاتا تو آپﷺ کا ایمان سب پرغالب آ جاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا؟ اورصد ایق اکبررضی اللہ عنهٔ اور دوسر بےلوگوں میں کون ی چیز حجاب تھی؟ وہ صدق ہے۔ کیونکہ باعتبار صدق جوفیض حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ اور حضرت زید بن حارث ﷺ حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے وہ فیض کیوں نہ حاصل کیا؟اس لئے کہ رسو<mark>ل اگرم صلی اللہ علیہ وآ لہوس</mark>کم کا تصرف تو سب پراس طرح برابر تھاجس طرح سورج کی روشنی ہر چیزیر برابر پڑتی ہے مگرفیض کا حصول بفتد راستعداد ہوتا ہے۔ پر تو خورشید عشقت برہم تابد ولیکن سنگ بیک نوع نیست تا گوہر شوند ترجمہ: سورج کی روشی تو ہرا یک پھر پر برابر پڑتی ہے لیکن تمام پھرا یک جیسے نہیں ہوتے که خل یافتیتی موتی بن جائیں۔

پھرآپ رحمتدالله علية فرماتے ہيں:

پس ای طرح ہرانسان کی صلاحیتیں کیسان نہیں ہوتیں بلکہ ہراکیہ میں اپنی استعداد ہوتی ہوتی ہاں استعداد کے مطابق ہراک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات سے فیض حاصل کیا پس اس طرح پیر (مرشد کا ل کمل) اور مرید (سالک یاطاب) دونوں کا ایک دوسر سے تعلق ہوتا ہے آگر ایک طرف بھی کمزوری یا کوتا ہی ہوتو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کام انتہا کوئیں پہنچتا سے نیمی موروز اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کام انتہا کوئیں پہنچتا ہوتی پیرکامل ہوئیکن مرید صادق نہ ہویا مرید صادق ہو پیرکامل نہ ہوتو بھی معاملہ نہیں بنتا اور کامیا بی

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

حاصل نہیں ہوتی۔ آپ رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں: '' پیرکوحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی طرح اور مرید کوحضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنهٔ کی طرح ہونا جا ہیے۔''

مفسرین فرماتے ہیں! سُاحبُ ابو بکرصد لین شخصاور ان پرہی سکون نازل کیا گیاتھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پرسکون رہے ہتے۔ حضرت خواجہ سن بھری رضی اللہ تعالی عنافر ماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے علاوہ تمام زمین والوں پرعماب فرمایا اور ارشاد فرمایا:۔ '' إِلَّا تَنْحُسُوُوهُ فَقَلْ نَصَرُهُ اللَّهُ إِذْ أَحْرُجَهُ۔

ارشادِربانی ہے: '' وَسَیُّجَنَّبُهَا الْاَتُقی ٥ الَّذِی یُوْتِی مَالَهُ یَتُوَکَّی ٥ وَمَالِاَ حَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُوٰی ٥ إِلاَّ الْبَیْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلی ٥ وَلَسَوْفَ یَرُضٰی ٥ (سروالبل 21117)' اور آگ ہے ہے گاوہ بہت متی جواپنا مال خرج کرتا ہے اور کی کااس پراحسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے گررہ ہے اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور وہ عنقریب راضی ہوجائے گا۔''

تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں نازل ہوئی:

حضرت ہمام علی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عند کوفر ماتے

ہوئے سنا : ٹیس نے حضور طبی آیا ہے کواس دور میں و یکھا کہ جب آپ سی آیا ہے ہمراہ پانچ غلاموں کا دوعور توں اور حضرت ابو بکر رہے کے سواکوئی نہ تھا۔ '(انام بھاری)

عضرت عمر بن خطاب على ب روايت بي مضور نبي اكرم الكليم كوحضرت ابو بكر الم

ہم سب سے زیادہ محبوب تضاور وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سر دار تھے۔'' حضرت عمر ﷺ فرماتے رہے یہاں تک کے فرمایا:'' مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بمرصد ایں ﷺ تھے۔'' (امام ابن حبان -امام بزار)

علی حضرت ابوامامہ بابلی کے سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عمر و بن عبسہ کے بتایا کہ میں حضور نبی اکرم سال کیا ہے کا فلا کے مقام میں حضور نبی اکرم سال کیا ہے کا فلا کے مقام پر تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ سال کیا ہے! اس دین پر آپ کی (اولین) ابتاع کس نے کی ہے؟ آپ سال کی ہے! آزاداورا کیک نے کی ہے! کیک آزاداورا کیک غلام وہ ابو بکر کے اور بال کے بیں۔ حضرت عمرین عبسہ کے فرمایت بیں کہ بیس نے اُس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ (بناری ہے)

ام الموسنین حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا" جب
حضور نی اکرم طاق آلیم کا محبور اقصلی کی سیر کرائی گئی تو آپ طاق آلیم نے صبح اوگوں کواس کے بارے
بیان فرمایا تو بچھ ایسے اوگ بھی اس کے منکر ہوگئے جو آپ طاق آلیم پر ایمان لا چکے تھے اور آپ
طاق آلیم کی تھدین کر چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدین کے پاس پہنچا اور کہنے
لگے: کیا آپ اپنے آ قاطی آلیم کی تھدین کرتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات
بیت المقدی تک سیر کرائی گئی؟ حضرت ابو بکر کے بع چھا: کیا آپ طاق آلیم کی ایمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: کیا آپ او حضرت ابو بکر کے فی کہ وہ آج رایا ہے؟
انہوں نے کہا: ہاں! تو حضرت ابو بکر کے فیل کہ وہ آج رات بیت المقدی تک گئے بھی
اور شیخ ہونے سے پہلے واپس بھی آگے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے فیل کہ وہ آج رایا بایمی تو آپ طاق آلیم کی تھدین آس خبر کے بارے ہیں بھی آگے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے فیل اس تھدین آس خبر کے بارے ہیں گئی تھدین کرتا ہوں جواس سے بہت زیادہ بعیداز قیاس ہے ہیں تو صورت
وشام آپ طاق آلیم کی آگے ہوں کی بھی تھدین کرتا ہوں۔ پس اس تھدین کی وجہ سے حضرت ابو بکر گئی الصدین کی تو ہوں کی بھی تھدین کرتا ہوں۔ پس اس تھدین کی وجہ سے حضرت ابو بکر گئی المال میں تو کی خبر دوں کی بھی تھدین کرتا ہوں۔ پس اس تھدین کی وجہ سے حضرت ابو بکر گئی المال بھی اللہ کی تھی تو کہ میں ہوئے۔'' رہا کہ عبدالرزاق ابویلی)

\*\*\*\* •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

حضرت موی بن عقبہ کے جہوں نے خود اور ایت ہے ''ہم ایسے چارا فراد کوئیس جانے کہ جہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور نبی اکرم مل آلیا ہے کہ کا موسوائے ابوقیا فہ ابو بکر عبد الرحمٰن بن الی بکر اور ابونتیق بن عبد الرحمٰن کے ۔ اور ابونتیق کا نام''محد'' تھا۔' (طبر انی ۔ حاکم۔ بناری)

المرت على المرتضى المرتصديق المرتص ال

کو جہ سے رکھا گیااور آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثان ہے۔ ' (طرانی)

علیہ السلام سے فرمایا: اے جبرائیل! میری قوم (واقع معران میں) میری تصدیق نہیں کرے گی۔
علیہ السلام سے فرمایا: اے جبرائیل! میری قوم (واقع معران میں) میری تصدیق نہیں کرے گی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: حضرت ابو بکر رہے آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق
ہیں۔'(طبران)

على المرتضى ابو يجيئى بهيم بن سعد المست روايت فرمات بين "مين في حضرت على المرتضى المرتضى في محضرت على المرتضى المرتضى والله كي تتم أشا كركت بهوئ سنا كه حضرت ابو بمر القب "الصديق" أسان سے أتارا الله كي الله الله عام)

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

عضرت ابودرداء المست بروايت مين حضور نبي اكرم التيليم كي باركاه اقدس مين بیٹیا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکرصد ایں ﷺ بھی اپنی جا در کا کنارہ پکڑے حاضرِ خدمت ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن کا گھٹنا نگا ہو گیا' حضور نبی اکرم مانظایا ہے فرمایا: تمہارے بیساتھی لڑ جھکڑ کرآ رہے ہیں۔انہوں نے سلام عرض کیااور بتایا کہ میرےاور عمر بن خطابﷺ کے درمیان کچھ تکرار ہوئی تو جلدی میں میرے منہ ہے ایک بات نکل گئی جس پر مجھے بعد میں ندامت ہوئی اور میں نے اُن سے معافی مانگی کیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔لہذا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ اٹھا ہے نے فر مایا: اے ابو بکر! التہ تہمیں معاف فر مائے۔ بیتین مرتبہ فر مایا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمری نادم ہوکر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان کے بارے میں یو چھا کہ ابو بکر صدیق ﷺ کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا بنہیں ہیں۔ چنانچہ آ پھی حضور نبی اکرم طَنَّ اللَّهِ فَا كَ خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض كيا 'اس وفت حضور نبي اكرم طَنْ اللَّهِ كے چبرہ انور کارنگ بدل گیا۔ بیصورت حال و مکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا: یارسول الله طلی کیلیم ! الله کی قسم امیس ہی زیادتی کرنے والا تھا۔ انہوں نے بیدد ومرتبہ عرض کیا تو حضور نبی اکرم ملی کیلیم نے فرمایا: بیشک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی لیکن ابو بکڑنے میری تصدیق کی اور پھراپنی جان اور اپنے مال ہے میری خدمت میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ پھر دومر تبہ فر مایا: کیاتم میرے ایسے ساتھی ہے میرے لیے درگز ر (نہیں) کرو گے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکرﷺ کو بھی اذبیت نہیں دی گئی۔'' (بخاری

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهٔ سے روایت ہے'' ایک دن حضور نبی اکرم سی آئیے ہم گھر سے باہر تشریف لائے ہمجد میں داخل ہوئے اس دوران حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر کے آپ سی آئی آئی ہم کے باہر تشریف لائے ہمجد میں داخل ہوئے اس دوران حضرت ابو بکر کے اور حضور نبی سی اور حضور نبی سی اور حضور نبی سی ایس کے ہمراہ میں جانب اور حضور نبی اکرم سی آئی آئی ہم تیا مت کے روز بھی اس اگر میں گئی آئی ہم تیا مت کے روز بھی اس طرح اُٹھائے ہم تیا مت کے روز بھی اس طرح اُٹھائے جا کیں گے۔'' (زندی۔ ابن ماجہ)

فعاك محابه كرام بن الله الله المحافظة (77) • المحافظة (77) •

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

ا حضرت عمر بن خطاب کا فرمان ہے '' حضرت ابو بکر ﷺ ہمارے سروار' ہم سب سے بہتر اور حضور نبی اکرم ملی ہے کا فرمان ہے '' در ندی۔ مام کا کرم ملی ہے ہے کہ اور حضور نبی اکرم ملی ہے کہ کہ ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔'' (تریی۔ مام)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهٔ ہے روایت ہے " حضور نبی اکرم ملی اللہ عنه نے فرمایا:
سب سے پہلے جس سے زمین پھٹے گی وہ میں ہوں پھر ابو بکر ہے 'پھر میں اہلِ بقیع کے
پاس آؤں گا تو اُن سے زمین ش ہوگی پھر میں اُن سب کے درمیان اُٹھایا جاؤں گا۔' (امام عام ۔
احمد)

ام زہری سے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آبید نے حضرت حسان بن ثابت سے فر مایا: کیاتم نے ابو بکر کے بارے بیس بھی کھی کام کہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا: جی بال یہ حضور نبی اکرم سی آبید نے فر مایا: وہ کام پڑھوتا کہ بیس بھی سنوں ۔ حضرت حسان سے بول گویا ہوئے: وہ عار میں دو بیس سے دوسرے تھے۔ جب وہ حضور سی آبیل کولے کر پہاڑ (جل ڈر) پر چڑھے تو دشمن عار میں دو بیس سے دوسرے تھے۔ جب وہ حضور سی آبیل کولے کر پہاڑ (جل ڈر) پر چڑھے تو دشمن نے اُن کے اردگر دیچکر لگائے اور تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ وہ (یعن صفرت اور کر ایس کی اللہ سی آبیل کی اور تمام صحابہ کو معلوم ہے کہ وہ (یعن صفرت اور کر سی کر اللہ سی کہا ہے کہا کہ کہا تھی گئی ہے کہا کہ ان میاں تک کہ آ ہے سی ٹیل گئی ہے کہا ہے کہا ہے کہا تھی جس کر کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ در ایس کر ایس کر ایس کر ایس کر ایس سی کہا کہ در ایس کر ایس کر ایس سی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ در ایس کر ایس کر ایس سی کہا کہ در ایس کر اور الکل ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا ہے کہا ہے کہا کہ در ایس میں جیسے تم نے کہا ہے کہا کہ در ایس میں ایس کر کہا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ در ایس کر ایس کر کیا ہے کہا کہا کہا کہ کہا کہ در ایس کر ایس کر ایس کر کھیں کر ایس کر کہا ہو کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کر ایس کر کھی کر ایس کر کھی کر ایس کر کھی کر ایس کر کھی کر کر کھی کر

عضرت انس بن ما لک کے سے روایت ہے" جب ہم حضور نبی اکرم طاقتین کی مجلس میں بیٹے تو ہماری مید حضور نبی اور ہم میں سے کوئی بھی بیٹے تو ہماری میدحالت ہوتی گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کلام نہ کرسکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر رضی الله عنہم کے۔" (طران)

عضرت ابوسعید خدری کے دوایت ہے' حضور نبی اکرم سی کی نے خطبہ ارشاد فر مایا:
'' بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کود نیا اور جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا
ہے۔ بس اُس بندے نے اُس چیز کو اختیار کیا جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوسعید خدری
ہ فر ماتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو بکر صدیت ہوں و پڑے۔ ہم نے اُن کے دونے پر تعجب کیا کہ
حضور نبی اکرم سی کی گیا تو ایک بندے کا حال بیان فر مارہ ہیں کہ اے اختیار دیا گیا ہے۔ بعد

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

ازاں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جسے اختیار دیا گیا تھا خود تا جدار کا گنات ملی آئی ہے اور ابو بکر صدیق ﷺ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔'' (متن علیہ)

حضرت مہل بن سعد ساعدی کے روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم سائٹلالیم بنی عمرو بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تا کہ اُن ( سی تازیری ) کی صلح کرا دیں۔اینے میں نماز کا وفت ہوگیا۔مؤذن مضرت ابو بمرصد ایں ﷺ کے پاس آیااور کہا:اگر آپ لوگوں کونماز پڑھادیں تومیں ا قامت کہددوں؟ انہوں نے فر مایا: ہاں! پس حضرت ابو بکرصدیقﷺ نمازیرُ ھانے گئے۔تواسی ووران حضور نبی اکرم ملتھ کیا واپس تشریف لے آئے اورلوگ ابھی نماز میں تھے۔ پھر آپ ملتھ ا صفوں میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے۔لوگوں نے تالی کی آ واز سے حضرت ابو بكر ﷺ كومتوجه كرنا جا بإر مگر چونكه حضرت <mark>ابو بكرصد لق ﷺ حالتِ نماز ميں إ</mark> دهراُ دهرتوجه نه کرتے تھاس لیے انہوں نے توجہ نہ کی۔ پھر جب لوگوں نے بہت زورے تالیاں بھا کیں تو وہ متوجہ ہوئے اور حضور نبی اکرم سائی ایم کودیکھا۔حضور نبی اکرم سائی آلیا نے انہیں اشار وفر مایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔حضرت ابو بکر ص<mark>دیق ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللّٰدرب العزت کی</mark> حمد بیان کی اوراللہ تعالٰی کے رسول مکرم سائٹ کیا ہے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا جو تھم فر مایا تھا اس پر الله كاشكرا دا كيا\_ پھرحصرت ابو بكرصد ايق ﷺ بيچھے ہے اورصف ميں مل گئے \_حضور نبی ا كرم التَّفَالَةِ لم آ گےتشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ طائی کے نمازے فارغ ہوئے تو ادھر متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے ابو بکر! جب میں نے تہ ہیں تھم دیا تھا تو کس چیز نے تہ ہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے ہے منع کیا۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے عرض کیا: ابو قافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ التَّقَالِيمُ كَ آكَ كُورُ ابه وكرتمازيرُ هائي " (متنق عليه)

الله معزت انس بن ما لک است سے روایت ہے ''حضور نبی اکرم ملی آلیا کا وصال ہوا تو آپ ملی آلیا کا وصال ہوا تو آپ ملی اللہ کا مسال ہوا تو ان کی عمر ملی آلیا کی عمر مبارک تریسٹھ ( ۱۳ ) سال تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک بھی تریسٹھ سال تھی۔'' (مسلم )

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

😵 حضرت زید بن اسلم ﷺ اینے والدے روایت فرماتے ہیں کہانہوں نے فرمایا'' بیس نے حضرت عمر بن خطاب ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جمیں حضور نبی اکرم ملن الیا کے صدقہ دینے کا حکم فر مایا۔اس تھم کی تھیل کے لیے میرے پاس مال تھا۔ میں نے (اپ آپ ہے) کہا' اگر میں ابو بکر صدیق کے سبقت لے جاسکاتو آج سبقت لے جاؤں گا۔حضرت عمر کے فرماتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضرِ خدمت ہوا۔حضور نبی ا کرم ملٹی کیا نے فر مایا: اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: اتناہی مال اُن کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔اتنے میں حضرت ابو بکر ﷺ جو پچھان کے پاس تھا وہ سب پچھ لے کر حاضرِ خدمت ہوئے۔ آپ ملی آلیا م نے فر مایا: اے ابو بکر! اپنے گھر والوں کے لیے کیا حجھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی: میں ان کے لیے اللہ تعالی اوراً س کا رسول ﷺ جھوڑ آیا ہوں۔حضرت عمر ﴿ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا' میں ان سے کسی شے میں آ گے نہ برا صلول گا۔ '(رزندی-ابوداؤد)

😵 حضرت طارق رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے''حضرت ابو بکر صدیق 🐗 نے فرمایا: جب سوره الحجرات كى بيرة يت: " بيتك جولوگ رسول ( الله اي ) كى بارگاه ميں اپني آ وازوں كو پست ر كھتے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کواللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے بچن کرخالص کرلیا ہے۔''حضور نبی اکرم سی آیا کم پرنازل ہوئی تو حضرت ابو بکر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے قشم کھائی کہ حضور نبی اکرم مانی آلیا کے ساتھ صرف سر گوشی میں بات کروں گا'جس طرح راز دان سر گوشی کرتے ہیں۔'' (امام

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے '' کفار ومشرکین نے حضور نبی اکرم ملی آلیا کو اس قدرجسمانی اذیت پہنچائی کہ آپ مائی آپٹے برغشی طاری ہوگئی۔حضرت ابو بکر ﷺ کھڑے ہو گئے اور بلندآ وازے کہنے لگے:تم نتاہ و ہر با دہوجاؤ' کیاتم ایک شخص کوصرف اس لیے آل کرنا چاہتے ہو كەوەفرماتے يىل كەمىرارت الله ہے؟ أن ظالموں نے كہا: بيكون ہے؟ لوگوں نے كہا: بيا بوقا فيہ كابياب جو مجنون بن چكا ب- "(امام ماكم)

حضرت سالم بن عبدالله ﷺ اپنے والدحضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهٔ سے روایت

نعاك تعابر كرام الألك العابر كرام الكافية 80 المنطقة المنطقة

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

فرمات بین "حضرت ابو بمرصد ایل عظم کی وفات کا سبب حضور نبی اکرم طاق آلیزم کا وصال فرمانا تھا۔ فراق میں ان کاجسم کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ "(امامائم)

اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور بی اگرم طاق آلیے اور حضرت ابو بکر صدیق کا اپنے یوم ولادت کے حوالے ہے میرے پاس بیٹھے ہوئے ندا کرہ ہوا حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضرت ابو بکر صدیق ہے ہے مرکے اعتبارے (بھی) بروے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم طاق آلیے کا وصال ہوا تو آپ ان آلیے کی عمر مبارک تریس اور ۱۳ ) برس تھی ۔ حضور نبی اگرم طاق آلیے کا وصال ہوا تو آن کی عمر مبارک بھی تریس اور کس سے سے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضرت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضرت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضرت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضرت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضرت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضورت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضورت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضورت ابو بکر کے حضور نبی اکرم طاق آلیے اور حضال کے بعدد دنیا میں حیات رہے۔ ' (طران)

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

عبار کے بینی ہوئی تھی جے اپنی اللہ عن کے باس ابو بکر صدیق اس حال میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے میں حاضر تھا اور آپ سی آلی آئے کے پاس ابو بکر صدیق اس حال میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے عبار کہنی ہوئی تھی جے اپنے سینے پر خلال سے جوڑا ہوا تھا اس وقت حضور نبی اکرم سی آلی آئے کی معدمت میں جرائیل علیہ السلام منازل ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ سی آلی آئے ابین کیا و کیور ہا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہے نے عباء پہن کرائے اپنے سینے پر ٹانکا ہوا ہے؟ حضور نبی اکرم سی آلی آئے آئے نے فرمایا: اے جرائیل انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پرخرج کرڈالا ہے۔ جرائیل علیہ السلام نے عرض فرمایا: اے جرائیل انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پرخرج کرڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اللہ رب العزت نے آپ کوسلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ابو بکر گئے میں کیا تھا اپنی ایس پر حضور نبی اکرم سی آئے ہے کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے نقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت تم پر سلام مجھ اسے اور دریا فت فرمایا ہے کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر گئے ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر کے میں تو اپنے رہ کر بم پر ناراض ہوں گا؟ میں تو اپنے رہ سے راضی ہوں میں اپنے رہ کر بم ہر نارا میں بول سے راس کی میں اپنے رہ کر کم کے راضی ہوں ۔ '' (ام ابو جم)

کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آئی نے فر مایا ''اگر میں اپنی اُمت میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تالیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔'' (منت علیہ)

حضرت انس بن ما لک کے جوکہ حضور نبی اکرم سی الی کے خدمت میں رہتے تھے، سے روایت ہے ' حضرت ابو بمرصد این کے دوران صحابہ کرام کی فیماز پڑھایا کرتے تھے ' میں اکرم کی آئی کے مرض وصال کے دوران صحابہ کرام کی فیماز پڑھایا کرتے تھے بیہاں تک کہ پیرکا دن آ گیا اور صحابہ کرام کی نماز کی حالت میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس دوران حضور نبی اکرم کی آئی کی نے جمرہ مبارک سے پردہ اُٹھایا اور کھڑے ہوئے قرآن کی کھڑے ہوئے قرآن کی کھڑے کے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ سی آئی کی کے جمرہ انور کھے ہوئے قرآن کی

لے سامنے سے کھلا ہوا لباس جو دوسرے کیڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے سے لکڑی کا ٹکڑا جس سے بٹن کی طرح کیڑے کو ملایا جاتا ہے

طرح ہے پھر آپ طاق آلیا ہم مریز ہوئے۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ حضور نبی اکرم طاق آلیا کے دور نبی اکرم طاق آلیا کے دیار کی خوشی میں نماز توڑدیں پھر حضرت ابو بکر ہے اپنی ایر بیوں کے بل چھے لوٹے تا کہ صف میں شامل ہوجا نمیں اور گمان کیا کہ حضور نبی اکرم طاق آلیا نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم طاق آلیا نے جمیں اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز کو کمل کر داور پر دہ نیچے سرکا دیا۔ پھر آپ طاق آلیا کم کا اسی دن وصال ہو گیا۔' (منق ملیہ)

حضرت محمد بن جبير بن مطعم ﷺ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں'' ایک عورت نے حضور نبی اکرم سائی این کی خدمت میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ سائی این نے اُسے ووباره آنے كا تكم فرمايا' أس نے عرض كيا: يارسول الله سائن الرمين آؤن اور آپ سائن اليا كونه یا وَں تو؟ (محد بن جیرفرماتے ہیں کہ) میرے والد نے فرمایا: گویا وہ عورت آپ سائی پیلے کا وصال مراد لے رہی تھی۔حضور نبی اکرم ملی آلی نے فرمایا: اگرتم مجھے نہ یا وُ تو ابو بکڑ کے پاس آ جانا۔' (شنق ملیہ) المومنین حضرت عائشہ صدیفتہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی آکرم ملکھ کیا ج نے اپنے مرض وصال میں فر مایا: ابو بکڑ کوکہو کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر ﷺ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ کثر ت گر بیکی وجہ سے لوگوں کو ( قرائت ) نہیں سناسکیں گے۔آپ حضرت عمر ﷺ کو حکم فر مائیں کہ و ولوگوں کو نماز پڑھا ئیں۔حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ آپ حضور نبی اکرم ملکھالیا ہے عرض کریں کہ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ ہے لوگوں کو پچھ سنانہ یا نمیں گے۔ پس آپ حضرت عمر ﷺ کو حکم فرما تمیں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا تمیں چنا نجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ہی کیا۔حضور نبی اكرم طَنْ لَيْنَا لِيهِمْ نِهِ فِي مايا: زُك جاوًا بِ شُك تم صواحب يوسف (يعني زنانِ مسر) كي طرح هو-ابو بكركو (میری طرف سے ) حکم دو کہ وہ لوگوں کوتماز پڑھا تیں ۔ (بخاری برندی)

أم المومنين حضرت عا نشه صديقة رضي الله عنها ہے روايت ہے كه حضور نبي اكرم النَّهُ اليِّم

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

نے فرمایا: ''کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ان میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور اُن کی امامت ان کے علاوہ کوئی اور شخص کروائے۔'' (زندی)

عضرت انس معضرت ابو بکرصدیق سے دوایت فرماتے ہیں'' انہوں نے فرمایا کہ میں نے خرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکرصدیق سے عرض کیا جبکہ میں غار میں تھا: اگر ان میں ہے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو یقینا جمیں دیکھ لے گا تو حضور نبی اکرم ساتھ آپیا نے فرمایا: اے ابو بکر! اُن دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے'جن کے ساتھ تیسرا خوداللہ تعالیٰ ہو۔' (منق ملیہ)

البر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طاق آلیا نے حضرت ابو بکر میں سے معنوں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طاق آلیا نہ حضر کے ساتھی تھے۔ میں سے فر مایا: تم حوض (کوڑ) پر میرے ساتھی ہو گے اور غار (ثور) میں بھی میرے ساتھی تھے۔ (ترندی)

کے حضرت سعید بن مستیب کے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصد لیں کے مضور نبی اکرم سی آئیا کے ساتھ دوسرے ہے وہ سی بارگاہ میں وزیر کی حیثیت رکھتے تھے اور حضور نبی اکرم سی آئیا کے ساتھ دوسرے ہے وہ غار میں بھی آ پ سی آئیا کے ساتھ دوسرے سے وہ غزوہ بدر کے عربیش (وہ چیجر چوصور نبی اکرم الگیا ہے عاد میں بھی آپ سی بھی آپ سی بھی آپ سی آپ سی بھی آپ سی بھی تھے۔ اگر م سی بھی حضور نبی اکرم سی آئیا ہے ساتھ دوسرے سے وہ قبر میں بھی حضور نبی اکرم سی آئیا ہے ساتھ دوسرے سے وہ قبر میں بھی حضور نبی اکرم سی آئیا ہے ساتھ دوسرے بین اور رسول اللہ سی آئیا ہے ان پر کسی کو بھی مقد م نبیس بھی تھے۔ "(ام مانم)

 \*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

اے ابوبکر! جھے اُمید ہے کہتم اُن ہی لوگوں میں ہے ہو۔' (بناری ننائی احمہ)

ھنرت ابو ہر رہے ہے کہ اُن ہی لوگوں میں ہے ہو۔ ' (بناری ننائی احمہ)

من سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو بکر ہے نے عرض کیا: میں' پھر آپ مالیکی نے فر مایا: آج
میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو بکر ہے نے عرض کیا: میں' پھر آپ مالیکی نے فر مایا: آج

کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر ﷺ نے عرض کیا: میں 'پھر آپ ساتھ کیا نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلا یا؟ حضرت ابو بکر ﷺ نے عرض کیا: میں نے 'آپ ساتھ کیا ہے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کس نے بیار کی عیادت کی؟ حضرت

ابو بكر الله بن في عرض كيا: مين في بهر حضور نبي اكرم ما التي في مايا: جس مين بيسب باتين جمع

موں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔''(مسلم نسائی)

ام الموسین حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے '' حضرت ابو بکر صدیق الله تعالی حضور نبی اکرم ملی آئی الله تعالی حضور نبی اکرم ملی آئی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سی آئی کی فر مایا: تم عتیق بینی الله تعالی کی طرف ہے آگ ہے آزاد ہو ۔ پس اُس دن سے آپ کی کا نام ' عتیق' رکھ دیا گیا۔' (زندی ۔ اُبن جان ۔ حاکم)

کے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم ملن آلیا ہم کی بارگا واقدی میں حاضر ہے۔ آپ ملنی آلیا ہم نے فرمایا:'' الل جنت میں سے ایک شخص تمہمارے پاس آئے گا۔ استے میں حاضر سے۔ آپ ملنی آلیا ہم خص تمہمارے پاس آئے گا۔ استے میں حضرت ابو بکر رہے ہم ووار ہوئے' آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔'' (زندی۔مام)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائنگلیا نے فرمایا'' حضرت ہیرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا' پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری اُمت داخل ہوگی ۔ حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تا کہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھا تو حضور نبی اگرم سائنگلیا نے فرمایا: یقینا تم تومیری اُمت کے وہ پہلے مخص ہوجو جنت میں اُس دروازہ دیکھا تو حضور نبی اگرم سائنگلیا نے فرمایا: یقینا تم تومیری اُمت کے وہ پہلے مخص ہوجو جنت میں اُس دروازہ سے داخل ہوگا۔'' (ابوداؤر۔ مالم)

البست من ابوسعید ﷺ روایت ہے" حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: تمام لوگوں میں عصرت ابوسعید ﷺ روایت ہے۔ "حضور نبی اکرم ﷺ کا بھی۔ " (منتز علیہ ) سے سب سے زیادہ مجھے پر ابو بکر ﷺ کا احسان ہے مال کا بھی اور ہم شینی کا بھی۔ " (منتز علیہ )

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

حضرت ابوسعید ﷺ روایت ہے 'ایک روزحضور نبی اکرم طاق کی منبر پرجلوہ افروز موز عضرت ابوسعید ﷺ منبر پرجلوہ افروز مو کے اور قرمایا: مسجد میں کسی کی کھڑ کی باقی ندر ہنے دی جائے مگر ابو بکر ﷺ کے گھر کی کھڑ کی قائم رکھی جائے۔'' (منت ملیہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طاق آلیے نے فرمایا" جس نے اپنے کیڑے کو تکبر کرتے ہوئے گھسیٹا' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف ظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکرصد این کے شرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکرصد این کے خوش کیا۔ میرے کیڑے کا ایک کو نہ عموماً لئک جاتا ہے سوائے اس صورت کے کہ میں اس کی احتیاط کروں ۔ حضور نبی اکرم میں آلیے نے فرمایا: تم ایسااز راو تکبرنہیں کرتے۔' (بناری نبائی)

علی حضرت علی الله تعالی ابو بکر پررهم الکه می اکرم الکه الله تعالی ابو بکر پررهم فرمایا" الله تعالی ابو بکر پررهم فرمایا " الله تعالی ابو بکر پررهم فرمائی انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا' مجھے سوار کر کے دارالحجرت (مدید منورہ) لے گئے اور این مال سے بلال کو آزاد کروایا۔' (ترندی۔ابویعلی)

کے حضرت جابر بن عبداللہ کے دوایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب کے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بہتر انسان ۔" (ترندی۔ مام)

عضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹیکلیٹی نے فرمایا'' کسی کا بھی ہمارے او پرکوئی ایسااحسان نبیں جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو' سوائے ابو بکر صدیق ﷺ کے۔ ہمارے او پرکوئی ایسااحسان نبیں جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو' سوائے ابو بکر صدیق ﷺ کے۔ بیشک اُن کے ہمارے او پراحسان ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن چکائے گا۔' (ترندی)

کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ' حضرت ابو تحافہ نے حضرت ابو بکر کے کہ تندو کے سے کہا، میں دیکھا ہوں کہتم کمز ورغلاموں کو آزاد کرواتے ہوئے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تندو منداور طاقت ورغلاموں کو آزاد کرواؤ تا کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں اور تمہاری خاطر لڑ سکیں۔ حضرت ابو بکر کے نے عرض کیا: اے ابا جان میرا مقصد وہ ہے جوان آیات کا مقصد ہے: پس جس نے اپنامال اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا۔ اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی ۔ تو ہم عنظریب نے اپنامال اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی گا ختیار کیا۔ اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی ۔ تو ہم عنظریب اے آسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جارہ ہو۔ گر صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے اور عنظریب وہ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جارہ ہو۔ گر صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے اور عنظریب وہ راضی ہوجائے گا۔' (امام انم انمام)۔

کے حضرت اسد بن زرارہ کے سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں "میں نے حضور نبی اکرم النظام کے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ النظام نے توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکرصد بق کھیے خبر دی کونہ دیکھا تو آپ النظام نے مجھے خبر دی کونہ دیکھا تو آپ النظام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری اُمت میں سے میرے بعد سب سے بہتر ابو بکرصد بق کے ایس نہیں۔" (طبرانی) حضرت معاذبین جبل کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم النظامی کے فرمایا" اللہ تعالی کو مان پر میں پندنہیں کہ ابو بکر کے شعری پر کوئی خطام زدہ ہو۔" (طبرانی)

علاصدیق سے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عند سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا'' جب حضرت الو بکر صدیق ہے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: اے عائشہ! بید و دھ دینے والی افتیٰ دکھے لوجس کا ہم دودھ پینے تھے اور بیہ بڑا برتن جس میں ہم کھانا پکاتے تھے اور بیک بل جے ہم اوڑھتے تھے' ہم ان چیز وں سے اس وقت تک نفع حاصل کرنے کے مجاز تھے جب تک ہم مسلمانوں کے امور خلافت میں مصروف رہے تھے۔ پھر جب فوت ہوجاؤں تو بیسب کچھ حضرت مسلمانوں کے امور خلافت میں مصروف رہے تھے۔ پھر جب فوت ہوجاؤں تو بیسب کچھ حضرت عمر کھی کولوثا دینا۔ پھر جب حضرت الو بکر کھی فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے وہ چیزیں حضرت عرب کی طرف بھجوا دیں۔ اُس وقت حضرت عمر کھی نے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ وہ چیزیں حضرت عرب کے طرف کی طرف بھجوا دیں۔ اُس وقت حضرت عمر کے خربایا: اے ابو بکر! اللہ

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

تعالیٰ آپ ہے راضی ہؤ آپ نے اپنے بعد ہر آنے والے کوتھکا دیا ہے۔' (طبرانی)

حضرت علی ﷺ نے فر مایا '' حضور نبی اکرم طبی آئے ہے بعد اس اُمت میں سب ہے بہتر
حضرت ابو بکر ﷺ ہیں۔' (طبرانی)

کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ' بلاشبہ حضرت ابو بکر اللہ عنہ فرماتے ہیں ' بلاشبہ حضرت ابو بکر اللہ فلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں' وہ حضور نبی اکرم سائٹ کے غار کے ساتھی ہیں ۔ وہ ثانی اثنین (یارغار) ہیں اور ہم ان کے شرف و بزرگی اور ان کے مرتبہ کو جانے ہیں ۔ بشک انہیں حضور نبی اکرم سائٹ کی ظاہری حیات طیبہ میں نماز کی امامت کا تھم دیا تھا۔' (ام ہما کم مین قاکم میں فالم میں معادی سے دوایت ہے فرماتے ہیں' حضور نبی اکرم سائٹ کی نے فرمایا:

ابو بکر ہے محبت اور اس کا شکر اواکر نامیری اُمت پر واجب ہے۔' (ام موجی نے فرمایا:

الم عدل مرادرسول المعلى خليف دوم سيّد نا حضرت عمر فاروق المعلى خليف دوم سيّد نا حضرت عمر فاروق المعلى المعل

دوسرے خلیفہ راشد ، اہلِ ہدایت کے راہبر ، ریگانہ زمان ، جہان کے بادشاہ عادل ، نصیب وافر سے
ہجرہ مند ، نفسِ کا فر پر سب سے زیادہ بخت گیر، اصحاب کے سیدسالا ر، امیر المونین عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ ہیں۔ سلطان العارفین حضرت تی سلطان باسکو رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ
طالب مولیٰ کوعدل اور ناسیفنس میں حضرت عمر فاروق کی طرح ہونا چاہیے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہدا کثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے
تھے کہ وہ ' رشید الام' 'ہیں اس کا مطلب سے کہ وہ ہر معاملہ میں درست کا راور سے اس قدر بلند و بالا
کام میں بھٹلنے والے نہیں میں حضرت عمر فاروق کی اپنے رہے اور در ہے میں اس قدر بلند و بالا
اور ارفع ہیں کہ تاریخ عالم میں اور کہیں دوسری نظیر نہیں ماتی۔
آپ کا نام عمر گذیت ابو هض ہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کھیکو فاروق کا
آپ کا نام عمر گذیت ابو هض ہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کھیکو فاروق کا

\*\*\*\* •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*\*

لقب عطافر مایااور آپ تاریخ میں عمر فاروق کے نام ہے مشہور ہوئے آپ کی ولادت باسعادت وقت عطافر مایااور آپ تاریخ میں عمر فاروق کے نام ہے مشہور ہوئے آپ کی ولادت بار عظم ثانی میں ہوئی۔ آپ خوداس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں فجاراعظم ثانی تعنی عربوں کی دوسری بڑی جنگ کے آغاز سے چارسال پہلے پیدا ہوا۔

شروع بیں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی کفار ومشرکیین مسلمانوں کوطرح طرح کے ظلم وہتم کا نشانہ بناتے یہ وحضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعافر مائی۔

"" اے اللہ! تو عمر بن ہشام (ابوجہل) یا عمر بن خطاب دونوں میں ہے ایک ایک بیند بیرہ بندے کے ذریعے اسلام کوغلبہ اور عزت عطافر ما۔"راوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں

الله تعالى كومجوب حضرت عمره بن خطاب تھے۔ (ترندی احمد ابن حبان)

تواللہ کے ہاں بیدعا حضرت عمر کے تن بیں آبول ہوئی۔ ایک روز حضرت عمر ان بیا گھر سے نظاتو بی زہرہ کے ایک فرد نے راستہ میں پوچھا کدھر کا رادہ ہے؟ حضرت عمر ابولے اس خص نے کہا تو پھر بی ہاشم اور بی زہرہ جہیں چیوڑیں شمیر را ارادہ کی حضرت عمر ان کے ہامعلوم ہوتا ہے کتم بھی دین آباء نے نکل چی ہواں پرائ خص نے کہا ایک بات کہوں تو جیرانی ہوگی کہ تہماری بہن آم جیل فاظمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید ( ایک ایک بات کہوں تو جیرانی ہوگی کہ تہماری بہن آم جیل فاظمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید ( ایک بوت بی ہوا کے ہیں۔ حضرت عمر فضیب ناک ہوگر ران کے پاس بہنچہ۔ گھر میں داخل ہو چی ہیں۔ حضرت عمر فضیب ناک ہوگر ران کے پاس بہنچہ۔ گھر میں داخل ہوتے بی کہا۔ یہ کیا سروۃ کو بین اور بہنوئی نے حضرت تعرب دورۃ کا دی بین اور بہنوئی نے حضرت عمر ہوتا ہو کہا کہ ہم آ پس میں با تیں کر رہے ہے۔ حضرت عمر ایک سورۃ کے لاکاراشا یوتم لوگ کراہ ہو چی ہو۔ اس پر بہنوئی سعید بن زید ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ واطمہ گمرائی کا دین ہوتو ؟ حضرت عمر شخصے میں آپ ہے ہے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھیٹ پڑے۔ واطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنبا نے بھائی ہے اپنے شو ہر کوچھڑانا چاہا تو حضرت عمر شنے آئیں طمائے اس بنت خطاب رضی اللہ عنبا نے بھائی ہے اپنے شو ہر کوچھڑانا چاہا تو حضرت عمر شنے آئیں طمائے اس بنت خطاب رضی اللہ عنبا نے بھائی ہو اپنی آخر دو بھی عمر شندن خطاب کی بہن تھیں ہے خوف بنت خطاب رضی اللہ عنبا نے بھائی ہو اپنی آخر دو بھی عمر شدین خطاب کی بہن تھیں ہے خوف

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ہوکر جوش ہے کہا: ''عمر کی میں اللہ کو معبود حقیقی اور تھ سل اللہ کا اس کا نبی برق مانتی ہول'۔ حضرت عمر کے حالات سے مالوں ہوکر بہن سے وہ اور اق طلب کے جن کی تلاوت کی جارہی تھی تو بہن نے اوراق دینے سے انکار کرویا۔ اس لئے کہ اس کے پڑھنے کے پچھ آ واب تھے۔ یعنی پڑھنے والا طیب وطاہر ہو۔ حضرت عمر کے نور گاہس سے ان آ واب کو قبول کیا اور شسل ووضو کے بعد کتاب معرفت دیکھنی شروع کردی ابھی ''التی الله کا الله الآ آنا فاعبی نے واقعہ الصلاق این کوری '' سک معرفت دیکھنی شروع کردی ابھی ''التی فائلہ کا الله الآ آنا فاعبی نے واقعہ الصلاق این کوری '' سک معرفت دیکھنی شروع کردی ابھی ''التی فائلہ کا الله الآ آنا فاعبی نے کہ خصور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی زبر دست خواہش بیدا ہوئی۔ اور کہا بی اور کہا کی اس میں مارہ کی اس میں مارہ کی اور کہا کہ کی طرف چل پڑے کے واس کی طرف چل پڑے کے وفاروق کے دورار قم کی طرف چل پڑے کے وفاروق کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوجائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دارار قم کی طرف چل پڑے کے وفارو اگر اسلام میں واضل ہوگئے۔

کی طرف چل پڑے کی فکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضل ہوگئے۔

کی طرف چل پڑے کے وفار دائر واسلام میں واضل ہوگئے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت بیہ ہے کہ آپ محدث وہلہم من اللہ تھے۔محدث بہاں ملہم (صاحب الہام) کے معنی میں ہے لیعنی وہ روثن خمیر شخص جس کے ول میں غیب سے کوئی بات پڑے۔اس کو محدث اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ گویا اس سے غیبی طاقت (اللہ تعالی) بات کرتی ہے اس کو وہ بات بتاتی ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی پھرو ہ محف اس بات کو دوسروں تک پہنچا تا ہے لغت حدیث کی کتاب مجمع الجار میں لکھا ہے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں دوسروں تک پہنچا تا ہے لغت حدیث کی کتاب مجمع الجار میں لکھا ہے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور پھروہ محض نور فراست کے ذریعہ اس کو دوسروں تک پہنچا تا ہے اور بیمر شبہ اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نواز نا جات سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی عائشہ صدیقہ رضی

فعائل محابد كرام شائل المحابد كرام شائل كر

<del>\*\*\*</del> •\*• <del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

الله عنها نے رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم ہے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے" گزشته اُمتوں میں کچھاشخاص محدثین ہوگزرے ہیں اور میری اُمت میں بیہ منصب عمر ﷺ کو حاصل ہے۔"

الوسلمه في غيدالرحمان اورعبدالرحمان في اورعبدالرحمان في في حضرت الوجريره في سے روايت كرتے بوئ فرمايا من فرمايا من يحجيفے ادوار ميں مختلف أمتوں كے اندرالهام پذير شخصيات موجود تھيں اور ميرى أمت ميں اس فتم كى الهام پذير شخصيت عمر في ہے'' محجيمين نے اس روايت كوملفوظ كيا ہے كيكن محجيم بخارى ميں بيالفاظ بين 'متم سے پہلے بنى اسرائيل ميں بي كھالوگ اگرچه نبى نہ تصابم وہ كلام البى كے مخاطب ہوتے تھامت محمد به طاق آليا ميں بيد ورجه عمر بن خطاب في حاصل ہے۔''

فعال محابرام بخالية 91 والمحافية المحافية المحاف

بعد كوئى نبي بوتا و وعمر بن خطاب ﷺ بوتا۔ (ترزی، ماتم ،احر)

اورایک روایت میں حضرت ابوسعید خدری کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آلیا ہے نے فرمایا '' اگر اللہ تعالی میرے بعد کسی کو نبی بنا کر جھیجنے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب کے کو نبی بنا کر جھیجنے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب کے کو نبی بنا کر جھیجنے ۔'' (ام چٹی نے فرمایا کراے ام طرانی نے روایت کیا ہے۔)

حضرت محمد بن سعد بن الي و قاص ﷺ اپنے والدے روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابﷺ نے حضور نبی اکرم سی کی ایس کے اندرآنے کی اجازت طلب کی اوراس وفت آپ الٹھ آلیا کے پاس قرایش کی کیجی عورتیں او نجی آواز ہے گفتگو کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطابﷺ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔اس پرحضور نبی اكرم سَيْنَاكِيمُ مسكران سُكُ \_حضرت عمر الله في في عرض كيا: يارسول الله النَّالِيمُ إلا الله تعالى آب ك وندان مبارك تبسم ريز ر كھ\_حضور نبي اكرم التيكيل نے فرمايا: ميں ان عورتول يرجيران موں جو میرے پاس تھیں (اورخوب باتیں کررہی تھیں) کیکن جب انہوں نے تمہاری آ وازسنی تو پردے میں حجيب تنكي - حضرت عمر الله عن عرض كيا: يا رسول الله طَافِيَةِ إِنّا بِين الدوحق وارجي كربيا آب ے ڈریں پھر حضرت عمرﷺ نے فرمایا: اے اپنی جان کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہواور حضور نبی اكرم التقليل ينبيل ورتين؟ عورتول في جواب ديا: بإن ا آپ حضور نبي اكرم التقليل كم مقابله میں بخت گیراور بخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی ا کرم ملی آگیا ہے فر مایا: اے ابن خطاب!اس بات کو چھوڑو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے! جب شیطان تمہیں کسی رائے پر چلتے ہوئے ویکھتا ہے تو تمہارے رائے کوچھوڑ کر دوسراراستداختیار کر لیتا ہے۔ (منق ملیہ) حضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کے حضور نبی اکرم ملی آلین ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا: یارسول الله طَنْ لَکِیْنَ ! میں نے نذر مانی تھی کہا گراللہ تعالیٰ آپ کوچیج سلامت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔آپ ﷺ کی آپ ایٹھ کی ایا اگرتم نے نذر مانی تھی تو دف بجالوور نہیں۔اس نے دف بجانا

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

شروع کیا تو حضرت ابوبکر ہے آگئے وہ بجاتی رہی پھر حضرت علی ہواور حضرت عثان کے آئے پر بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن اس کے بعد حضرت عمر ہوئے تو وہ دف نیچ رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ مان آئے ہے فر مایا: اے عمر! تم ہے تو شیطان بھی ڈرتا ہے میری موجود گی میں بید دف بجاتی رہی پھرا بو بکڑ بمل اور عثال آئے۔ تب بھی بید دف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانی بر بی ابند کر دیا۔ (تر ندی)

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضورا کرم مالی آخریف فرمانے اسے میں ہم نے شوروغل اور بچوں کی آ وازئی۔آپ الیکی کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک جبشی عورت ناجی رہی ہواور بچاس کے گرد گھیراڈالے ہوئے ہیں۔آپ الیکی نے فرمایا: عائش آؤد دیکھوا ہیں گئی اور شوڑی حضور نبی اکرم مالی کے مبارک کندھے پررکھ کرآپ الیکی عائش آؤد دیکھوا ہیں گئی اور شوڑی حضور نبی اکرم مالی کیا ہے مبارک کندھے پررکھ کرآپ مالی کے کندھے اور مرک درمیان ہے ویکھنے گئی۔آپ مالی کیا تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں ویکھنا چاہتی تھی کہ آپ الینوا میں نے عرض کیا: ویکھنا چاہتی تھی کہ آپ الینوا میں نے عرض کیا: درمییں اسے میں حضرت عمر ہے آگے اور انہیں ویکھنے ہی سب لوگ بھاگ گئے تو آپ مالی کی تو آپ مالی کھڑے ہو میں نے فرمایا: میں ویکھر ہوں کہ شیاطین جن وانس عمر ہے کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہو ہیں اوٹ آئی۔(زدی۔ن)

عضد رضی الله عنها جو که حضرت هفصه رضی الله عنها کی خادمه ہیں ، بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی الله عنها کی خادمه ہیں ، بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئیکی نے فرمایا" بے شک جب سے عمر شخصے نے اسلام قبول کیا ہے شیطان اس کے سامنے سے گزرتا ہے تواپنا سرجھ کالیتا ہے۔" (طرانی)

عصرت ابو ہریرہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم میں فیلیل کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ سائی آلیل نے فرمایا: میں سویا ہواتھا کہ میں نے خود کو جنت میں پایاو ہاں میں نے ایک کل کے کہ آپ سائی آلیل میں نے ایک کل کے کونے میں ایک عورت کو دضو کرتے ہوئے و یکھا۔ میں نے بوجھا: پیل کس کا ہے؟ جواب ملاعمر فاروق کی غیرت یاد آگئی۔اس لیے میں فاروق کی غیرت یاد آگئی۔اس لیے میں فاروق کی غیرت یاد آگئی۔اس لیے میں

<del>\*\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ پس حضرت عمر اللہ میں اونے سکے اور عرض کیا: یار سول اللہ میں آپ ایس آپ آپ ایس آپ رہنی غیرت کرسکتا ہوں؟ (منت طیہ)

عنرت عبدالرحمٰن بن حمیداپ والدے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید ﷺ نے ایک محضرت سعید بن زید ﷺ نے ایک مجلس میں انہیں بیہ صدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم ملی اللہ نظیم نے فرمایا: وس آ دمی جنتی ہیں ، ابو بکر جنتی ہیں عثمان جنتی ہیں اور علی جنتی ہیں (آ کے مزید سحابہ کرام کے اسائے گرامی بیان کیے)۔ (ترندی نال)

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن تفیل کے سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نو

آ دمیوں کے بارے میں گوابی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اورا گرمیں وسویں آ دی کے بارے میں بھی

گوابی دوں تو گناہ گارند ہوں گا۔ پوچھا گیا: وہ کیسے؟ فرمایا: ہم حضور نبی اکرم شین ہی ہی ہی اورا ہبل کے ہمراہ جبل

حرار سے کہ آپ شین ہی نے فرمایا: اے حرا انظیر جا کیونکہ تجھ پر نبی صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔

پوچھا گیا: وہ کون ہے؟ فرمایا: حضور نبی اکرم شین ہی ہی در حضرت ابو بکڑ، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی ، حضرت علی ، حضرت علی ، حضرت طلی ، حضرت ربیر ، حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہو چھا گیا: دسوال کون تھا؟ فرمایا: میں تھا۔ (ترزی نبیر)

حضرت أبی بن کعب ﷺ بے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آلیا ہے نے فر مایا: حق تعالی (اپنی شان کے مطابق) سب ہے پہلے جس شخص ہے مصافحہ فر مائے گاوہ عمر ﷺ ہے اور سب سے پہلے جس شخص بیلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں واخل فر مائے گا وہ بھی عمر ﷺ ہے۔ (ابن ماجہ حاکم)

عضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آیا کے فرمایا:عمر بن خطاب کے اس میں انتہا نے فرمایا:عمر بن خطاب کے اللہ جنت کا چراغ ہے۔ (ابوہیم، دیبی)

عضرت عبدالله بن عمر رفض سے روایت ہے کہ جب عبدالله بن أبی (سردار منافقین مدینه) مرگیا تواس کے بیٹے (حضرت عبدالله ملی جو کہ سحانی رسول نفے) حضور نبی اکرم ملی ایک بارگاہ میں حاضر ہوکر

عرب حضرت انس بن ما لک میں سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے نے فرمایا: میرے رب لے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ طَنْ اَلَیْ اَلَا اَلَٰ اِلَمَ مِقَامِ اِللّٰہِ عَلَیْ اَللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

﴾ حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهٔ بیان فرماتے ہیں که حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: میرے

禽

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رب نے تین امور میں میری موافقت فرمائی: مقام ابراہیم میں ججاب کے احکام میں اور بدر کے قید بول کے بارے میں۔(ملم)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه مروايت ہے كه حضور نبي اكرم سي اليا الله تعالیٰ نے حق کوعمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ در پیش ہواا ورلوگوں نے اس پر بات کی اور حضرت عمر ﷺ نے بھی اس مسئلہ پر پچھ کہا تو قرآ ن تھیم حضرت عمر ﷺ کے قول کے موافق نازل ہوا۔ (ترندی، ابوداؤد) 🕸 حضرت عمرو بن شرجبل ابوميسر و مضرت عمر بن خطاب 🐗 ہے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی تھم نازل فرما تو وہ آیت اتری جوسورة البقره میں ہے: "آپ ہے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں۔" (البقرة: ٢١٩) ليس حضرت عمر ﷺ كو بلايا كيا اوراس آيت كي تلاوت كي گئ انهول نے پھرعرض كيا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہم<mark>ارے لیے شافی</mark> و کافی تھلم نازل فرما' تو وہ آیت اتری جوسورۂ النساء میں ہے:''اےابمان والواتم نشد کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔''(انساء ۴۳۰) پس حضرت عمر ﷺ کو بلایا گیا اوران پریه آیت پڑھی گئی انہوں نے پھرعرض کیا: اے اللہ! شراب کے معاملہ میں ہمارے لیے شافی و کافی تھم نازل فرما' پھروہ آیت نازل ہوئی جوسورۃ المائدہ میں ہے: ''شیطان یہی جاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تہمارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوادے اور حمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکرے اور نمازے روک دے۔ کیاتم باز آ وُ گے؟ " (المائدہ :۱۱) کیل حضرت عمر 👑 کو بلایا گیااوران پریه آیت تلاوت کی گئی تو وہ کہنے لگے ہم باز آ گئے ہم باز آ گئے۔(زندیٰاایواوُو

اللہ عزوجل نے بیآ بیت نازل فرمائی: "تہمارے لیے روزوں کی راتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ اللہ علی کے اللہ بیوی کے اللہ بیوی کے اللہ بیوی کے مساتھ شب باشی کی اور پھر حضور نبی اکرم ملی آلیز کی بارگا واقدس میں حاضر ہوکر یہ بیان بھی کرویا تو اللہ عزوجل نے بیآ بیت نازل فرمائی: "تہمارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

جانا طلال كرديا گياہے "الله تعالىٰ كے اس قول تك" پھرروز هرات (كى آمد) تك پوراكرو" \_ (القره: ١٨٥) \_ (القره: ١٨٥)

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنه بیان فرماتے ہیں که حضرت علی کے حضرت علی کے پاس تشریف لائے حضرت علی کے پاس تشریف لائے حضرت عمر کے ایک جا در میں لیٹے ہوئے تھے تو حضرت علی کے فرمایا: الله تعالی جھے پررحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر فرمایا: لوگوں میں سے کوئی بھی شخص میرے نزدیک اس جا در میں لیٹے ہوئے تھے الله تعالی کے صحیفہ (یعنی قرآن پاک) جا در میں لیٹے ہوئے تھے الله تعالی کے صحیفہ (یعنی قرآن پاک) میں ہے وہ اس شخص کی منشاء کے مطابق نازل فرما تا ہے۔ (ما کم این ان شید)

عضرت عائشة صدیقة رضی الله عنها بیان فر ماتی ہیں که حضور نبی اکرم ملی آلیے ہے فر مایا: کوئی نبی بھی ایسانہیں گزراجس کی امت میں ایک یا دومعلم نه ہوں اورا گران میں سے میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر رفظہ بن خطاب ہے۔ بے شک حق عمر مقطہ کی زبان اور دل پر ہے۔ (این ابی ماہم، طبر انی)

الله حضرت مجاہد ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمرﷺ جب کوئی رائے دیتے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہوجا تا۔ (ابن ابی شیبہ)

امام عبی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاں حضرت عمر کے کا بیقول''البتہ میرے دل میں بیالفاء کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے دشمن سے ہوگا تو تم اسے شکست دے دو گے۔''بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے دشمن سے ہوگا تو تم اسے شکست دے دو گے۔''بیان کیا گیا تو حضرت علی کے فرمایا: ہم اس چیز کومحال نہیں سمجھتے تھے کہ بے شک سکینہ (اطمینان وسکون) حضرت عمر کی زبان سے بولٹا ہے اور بیشک قرآن میں بعض احکامات حضرت عمر کی زبان ہوئے ہیں۔ (ابن مساکر میوالی)

انسان کی تخلیق مٹی سے بہتر خلقت کرنے والا ہوئی تو اس کی موافقت میں ہے۔ اور چیزوں انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصہ سے فرمائی۔ '(المومنون:۱۱) نازل ہوئی تو میں نے کہا: پس اللہ تعالی برکت والا ہے جوسب سے بہتر خلقت کرنے والا ہوئی؛

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

فَتَبُالُكُ اللّٰهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔ (المومنون:۱۳) (ابن الباعاتم ترطبی اوراین کیٹر نے دوایت کیا ہے اور الفاظ ابن کیٹر کے بیں۔)

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طی آلی ہوں جس پر
خواب میں مجھے دکھا یا گیا ہے کہ میں ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں جس پر
چرخی گئی ہوئی ہے ، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دوڈول نکا لے لیکن انہیں پچھ مشکل پیش
قرول ایک ہوئی ہوئی ہے ، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دوڈول نکا لے لیکن انہیں پچھ مشکل پیش
قرول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہوگیا اور میں نے کہی بھی جوان مردکواس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کرتمام لوگ خود بھی سیر اب ہوئے اور جانوروں کو بھی سیر اب کر کے انہیں ان کے مطکل ور کو کانوں پر لے گئے۔ (منتی میں)

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طاق اللہ نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے اتنا دودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں سے بھی ظاہر ہونے لگی پھر بچا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ طاق آلیے اور اس کے کیا تعبیر فرمائی ہے۔ آپ ساتھ آلیے اور مایا: اس سے مراوم م (ظاہری و باطنی ) ہے۔ (مشق علیہ)

عضرت ابوسعید خدری کے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاق ہے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ دورانِ خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر پچھلوگ پیش کیے جارہے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہیں بعض کی قمیض سینے تک تھیں اور بعض لوگوں کی اس ہے بھی کم اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا۔ ان پر ایک ایسی قمیض تھی جسے وہ تھسیٹ رہے تھے محضرت ابوسعید خدری کے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: یارسول اللہ سائی کیا ہے ؟ آپ سائی کے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: یارسول اللہ سائی کیا ہے؟ آپ سائی کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ سائی کی کے فرمایا: اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ سائی کیا ہے فرمایا: اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ سائی کی کے فرمایا: اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟

اللہ عنہ نے مجھے حضرت عمر ﷺ کے بعض حالات پوچھے تو میں نے انہیں بتایا کہ حضورت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے سے حضرت عمر ﷺ کے بعض حالات پوچھے تو میں نے انہیں بتایا کہ حضور نبی اکرم

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

ملی آلیا کی وفات کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب کے جیسا نیک اور بخی انسان نہیں دیکھا گویا بیخو بیاں توان کی ذات برختم ہوگئی تھیں۔(بناری)

حضرت ابوطفیل کے بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملائی کے فرمایا: ہیں نے خواب دیکھا گویا میں ایک زمین ہے جس میں مجھ پر کالی اور سرخی مائل سفید بکریاں وار وہوئیں، پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دوڈول نکالے اور ان کوڈول نکالے میں مشکل پیش آرہی تھی۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے پھر عمر آئے۔ پس انہوں نے بھی ڈول نکالے تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول میں تبدیل ہوگیا۔ پھر انہوں نے حوض بحر دیا اور میں آئے والی تمام بکریوں کو سیراب کردیا اور میں نے کسی کو عمر سے بڑھ کرڈول نکالنے والانہیں دیکھا اور میں نے اس خواب کی تعبیر رہے کی کہ سیاہ بکریوں سے مرادع ب اور سرخی مائل سفید بکریوں سے مرادع جو اور سرخی مائل سفید بکریوں سے مرادع جو اور سرخی مائل سفید بکریوں سے مرادع جو اور میں ۔ اس خواب کی تعبیر رہے کی کہ سیاہ بکریوں سے مرادع جب اور سرخی مائل سفید بکریوں سے مرادع جب اور سے دراحی

عضرت ابو ہریرہ کے موایت ہے کہ حضور نبی اکرم طاق النظر نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی عرف کی رات کو فرمایا: بے شک اللہ تعالی عرف کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام بندوں پر بالعموم اور عمر کے پر بالخصوص فخر کرتا ہے۔ (طبرانی، این الجامام)

عبدالله بن مسعود على سكونِ عبدالله بن مسعود على سكونِ عبد الله عب

علادا ابھی میرے پاس جرائیل امین علیہ السلام آئے تنے اور میں نے ان سے بوچھا' اے جرائیل! اگر میں اللہ علیہ السلام آئے تنے اور میں نے ان سے بوچھا' اے جرائیل! میں والول میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرف کیا: یارسول اللہ علی آئیل! اگر میں آپ کو آئی مدت تک حضرت عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں' جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام زمین پر (تبلغ کرتے) رہے یعنی نوسو پچاس برس تب بھی عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے اور بے شک حضرت عمر جو حضرت ابو بکر کے فیضائل میں سے ایک

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نیکی ہیں۔(امام ابر یعلی طرانی)

کے جات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبر بن خطاب کے داستے میں تھاا یک دفعہ حضرت عمر کے جمعہ کے دوز کیڑے پہنے اوراس دن حضرت عباس کے داستے میں تھاا یک دفعہ حضرت عمر کے لئے تھے ہیں جب پرنالہ سے چوزوں کے خون سے ملا ہوا پائی بہنے لگا تو حضرت عمر کے لئے تھے ہیں جب پرنالہ سے چوزوں کے خون سے المحال نے کا تھم بہنے لگا تو حضرت عمر کے اور اپنی گرا تو حضرت عمر کے اس پہنا پھر آ کر لوگوں کی امامت کہ دوائی۔ بعد میں حضرت عباس کے دوراین اور اپنی لوٹ آئے اور اپنی اور اپنی لوٹ آئے دوراین کی امامت کہ دوائی۔ بعد میں حضرت عباس کے جہاں حضور نبی اگر م تھا پہنے ہے اسے رکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عباس کے سے جہاں حضور نبی اگر م تھا پہنے نے اسے رکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عباس کے سے کہا اور میں اس وقت تک آپ سے تا کید کرتا رہوں گا جب تک آپ میری پیٹے پرسوار بھوکراس پرنا لے کوائی جگہ پردوبارہ نہیں لگا لیتے جہاں حضور نبی اگرم م تھا گئے نے اسے لئے اسے کہا در میں اس فت تک آپ سے تا کید کرتا رہوں گا جب تک آپ میری پیٹے پرسوار بھوکراس پرنا لے کوائی جگہ پردوبارہ نہیں لگا لیتے جہاں حضور نبی اگرم م تھا گئے نہا ہے اسے کہا کہا تھا ہیں حضرت عباس کے ایسانی کیا۔ (ام مام)

حضرت سالم الله بیان کرتے ہیں کہ اہل نجران حضرت علی اللہ کے پاس آئے اور کہا:

اے امیر المونین ! آپ کا نامۂ انمال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی زبان
میں ہے جمیں عمر اللہ نے ہماری زمین ہے نکال دیا ہے آپ جمیں ہماری زمین کی طرف لوٹا دیں۔
مصرت علی اللہ نے ان سے کہا: تمہارا بُرا ہو بے شک عمر اللہ بالکل درست کام انجام دینے والے مصرت علی ان کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (امامان اور ایش ان کا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (امامان اور ایش ان کا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (امامان اور ایش ان کا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (امامان اور ایش ان کا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (امامان اور ایش ان کا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل نہیں کروں گا۔ (امامان اور ایش اور ایش کیا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل کی اور ان گا۔ (امامان اور ایش اور ایش کیا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل کیا ہوا فیصلہ ہوا کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل کیا ہوا فیصلہ بھی تبدیل کیا ہوا فیصلہ ہوا کیا ہوا فیصلہ ہوا کیا ہوا فیصلہ ہوا کیا ہوا فیصلہ ہوا کیا ہوا کیا ہوا فیصلہ ہوا کیا ہوا ک

کے حضرت ابوسفر کے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو اکثر ایک جا دراوڑ ہے ہوئے دیکھا گیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کثرت سے بیچا در کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ب شک بیہ مجھے میرے نہایت پیارے مخلص اور خاص دوست حضرت عمر کے انہوں نے پہنائی تھی۔ بے شک عمر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خالص

\*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

بھلائی جاہی پھروہ رونے لگ گئے۔(ام ابن الی شیب)

- عضرت اسود رہوں ہے کہ حضرت عبد اللہ اللہ اللہ جانے فر مایا: جب صالحین کا ذکر ہوتو جلدی سے حضرت عمر رہائ نام نامی ایکارا کرو۔ (امام ابن البیشیہ)
- حضرت زید بن وہب حضرت عبداللہ علیہ ہے دوایت فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر اللہ علیہ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام محفوظ تھا اور اس سے باہر نہیں نکلتا تھا ایس جب انہیں شہید کردیا گیا تو اسلام اس قلعہ ہے باہر نکل گیا یعنی غیر محفوظ ہو گیا اور اس کے بعداس میں داخل نہیں ہوا (بعنی اس کے بعدات میں کے حملول سے امت محفوظ ندر بی)۔ (امام بن ابی ثیب)
- عضرت ابو واکل بین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فی نے فرمایا: میں نے جمعی بھی حضرت عبداللہ فی نے فرمایا: میں نے جمعی بھی حضرت عبداللہ فی کوئیس دیکھا مگر رہے کہ ان کی دونوں آئھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جوانہیں سیدھی راہ دکھا تا تھا۔ (امام بن الی شیب)
- کی حضرت قبیصہ بن جابر ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ پیس نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہیں بڑھ کرکوئی عالم باللہ نہیں و یکھا ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کرکوئی کتاب اللہ کا قاری و یکھا ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کرکوئی کتاب اللہ کا قاری و یکھا ہے اور نہ ہی ان سے بڑھ کرکوئی اللہ تعالیٰ کے دین کافہم رکھنے والا و یکھا ہے۔ (امام این ابی شیب)
- کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے روایت ہے کہ اگر حضرت عمر کاعلم تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمر پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً حضرت عمر کاعلم ان کے علم پر بھاری ہوگا۔امام وکیع کے فرماتے ہیں کہ امام اعمش نے فرمایا: میں نے اس چیز کا انکار کیا ہیں معین حضرت ابراہیم سے ملا اور ان کے سامنے سے چیز بیان کی تو انہوں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ خدا کی تتم ابن مسعود نے اس سے بھی بڑھ کر کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصاس دن چلے گئے جس دن حضرت عمر میں اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ (طرانی)
- 😸 حضرت قدامہ بن مظعون ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

حضرت عثان بن مظعون کواس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی سواری پرسوار تھے اور عرج کے علاقہ میں مقام اثابہ کی وادی میں چل رہے تھے کہ حضرت عمر کی سواری نے حضرت عثان کی سواری کودھکا دیا۔ حضور نبی اکرم کی آئی ہے کہ عواری قافلہ کے آگے چل رہی تھی تو حضرت عثان بن مظعون کے نے کہا: اے فتوں کو رو کنے والے! تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جب سواریاں رکیس تو حضرت عمر بن خطاب کے حضرت عثان بن مظعون کے قریب گے اور کہا: اے ابوسا کہ! اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے بیکون سانام ہے جو تو نے مجھے دیا ہے؟ انہوں اے ابوسا کہ! اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے بیکون سانام ہے جو تو نے مجھے دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایسانہیں خدا کی تیم ایس وہ نہیں ہوں جس نے تہمیں بینام دیا ہے بلکہ حضور نبی اگرم کی آئی ہے کہا: ایسانہیں خدا کی تیم ایس وہ نبی ہوں جس نے تہمیں بینام دیا ہے بلکہ حضور نبی اگرم کی آئی ہے کہا: ایسانہیں خدا کی تیم کی تیم کی تیم کی گورو کئے والا ہے اور آپ کی طرف اشارہ بھی کیا اور مرایان زیرہ ہے۔ راہ جرانی)

حضرت ابو ذر غفاری کے سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بین خطاب کے وہ حضرت عمر بین خطاب کے وہ علی سے حضرت عمر کے ان کا باتھ پکڑ کر ہلایا۔حضرت عمر کے بہت مضبوط آ وی تضوّ حضرت ابو در کے ان کا باتھ پکوڑ کر ہلایا۔حضرت عمر کے والے دروازے کا تالا) میرا ہاتھ چھوڑ ہے۔
پس حضرت عمر نے دریافت کیا بید قفل الفتنة کیا ہے؟ حضرت ابو ذر کے تالا ) میرا ہاتھ چھوڑ ہے۔
میں حضور نبی اکرم سی اللہ ہے باس حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ سی کہ آپ ہی گیا ہے اور لوگ آپ میں کہ آپ سی کہ اس میں ان کے بیٹھے بیٹھ گیا تو حضور نبی اکرم سی کی آپ سی کہ اس میں ان کے بیٹھے بیٹھ گیا تو حضور نبی اکرم سی کی آپ سی کہ اس میں ان کے بیٹھے بیٹھ گیا تو حضور نبی اکرم سی کی سی کہ بیٹھ کیا تو حضور نبی اکرم سی کھرائی میں کہ اس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عربی فرمانے بیل میں فرمانے کے لئے رکا وٹ ہے اور دست اقدی سے حضرت عربی فرمانے کے لئے رکا وٹ ہے اور دست اقدیں سے حضرت

عمر ﷺ کی طرف اشارہ فرمایا ہمہارے اور فتنے کے درمیان مضبوطی سے بند ہو نیوالا دروازہ رہے گا جب تک پیمہارے درمیان موجو در ہیں گے۔ (امام بزاز)

- ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: -عمر رہ جب سے اسلام لائے ہیں شیطان جب بھی ان کے سامنے آیا منہ کے ہل گریڑا۔
- امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:-''عمر بن خطاب اہلِ جنت کے سراج ہیں۔'' ہیں۔''
- اسلام عنرت آقائے دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جھے جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں: جھے جبرائیل امین علیہ السلام کے کہا:''عمر کے گائی وفات پر اسلام کورونا جائے۔''
- عظیم کرتا ہے۔'' آسان کا ہرفرشتہ عمر ﷺ کا تغظیم کرتا ہے۔'' آسان کا ہرفرشتہ عمر ﷺ کا تغظیم کرتا ہے۔''
- اللہ تعالیٰ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں: '' ہم صحابہ کرام ؓ اس میں شک نہیں کرتے کے اور تاریم فاروق ﷺ کی زبان پر بولتا ہے'' کئی محدثین نے بیدروایت بیان کی۔
- حضرت اسماء بنت عميس رضى الله تعالى عنها (حضرت صديق اكبرى الميه) فرماتى بين: "مهاجرين مين سے ايك سحالي حضرت ابو بكر الله عنها الكه انهوں نے اس وقت آپ عليل خصراس سحابی نے بہا آپ اس نے ایک سحابی حضرت ابو بكر الله عنه الانكه انهوں نے حاكم نه بموتے ہوئے ہم پر سختی كی ہے اگر وہ ہمارے حاكم بن گئے تو كيا حال ہوگا پھر تو وہ اور بھی سخت ہوں گے، بہت ہى سخت ، آپ بارگا والہی میں كيا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بكر الله نے فرما يا جھے اٹھا كر بٹھا ؤ جب میں انشہ تعالى كی معرفت كاسبق دیتے ہو جب میں انہیں بٹھا يا گيا تو فرما يا كيا تم مجھے (اس عمر میں) انشہ تعالى كی معرفت كاسبق دیتے ہو جب میں بارگا والہی میں حاضر ہوا تو عرض كروں گا میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین آ دمی كوخليف بنايا بارگا والہی میں حاضر ہوا تو عرض كروں گا میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین آ دمی كوخليف بنايا
- خضرت امیرمعاویه رضی الله تعالیٰ عنهٔ نے صعصعہ بن صوحان کوفر مایا مجھے عمر بن خطاب

禽

فعائل محابد كرام بخالية 103 • والمعابد كرام بخالية

<del>\*\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

کے اوصاف سناؤ انہوں نے کہا!''وہ اپنی رعایا ہے باخبر سے ان کے مزاج میں عدل وانصاف رحیا بساتھا، تکبرنام کوندتھا، جلد عذر قبول کرتے تھے، ان کا دروازہ کھلا رہتا، ان تک رسائی آسان تھی، وہ حق وصواب کے متلاثی رہتے ، ایذ ارسانی ہے دور رہتے ، کمزور کے دوست تھے، سخت مزاج نہ سے اسلام خاموش رہتے ، بیا کھ کام سے دور رہتے تھے۔''

امام ابو بكرخرائطى فرماتے ہیں:- "خضرت عمر اللہ تعالی رحم فرمائے وواللہ تعالی کے فورے واللہ تعالی کے خورے واللہ تعالی کے مشاہدے میں کتنے تھے اور کس قدر معرفت رکھتے تھے۔ بخدا اور اس شعر کے مصداق تھے۔" وواین رائے ہے امور کے نتائج و کیھنے والے ہیں گویا کہ آج ان کی آئے آئے ان کی آئے والے کل برہے۔"

عضور فخرِ انسانیت سلی الله علیه وآله وسلم نے شیخین کریمین کے متعلق فر مایا: - "الله تعالی کے متعلق فر مایا: - "الله تعالی فی کے متعلق فر مایا: - "الله تعالی فی کے چھے چار وزیروں سے تقویت دی ہے دوآسان والوں سے جبرائیل و میکائیل اور دوزیین والوں سے ابو بکر وعمر ""

عضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:-''ہرنی کے ساتھیوں میں سیجھ خواص ہوتے ہیں اور میرے اصحاب میں سے خواص ابو بکر وعمر میں۔''

عضرت سیدالمرسلین صلی الله علیه وآله وسلم فر ماتے ہیں: • '' ابو بکڑ وعمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے۔''

الله علی ورد الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں:- ''ابو بکر ٌ وعمرٌ جنتی بوڑھوں کے سردار میں۔''

ابوبكر وعمر كومين نے مقدم نہيں كيا بلكه الله تعالى نے انہيں مقدم كيا ہے۔'

" قیامت کے دن ، ابو بکر اس طرح اُٹھائے جائیں گے اور آپ نے انگشت

شہادت ، درمیانی انگلی اور چینگلی ہے اشارہ فرمایا''۔

کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے گردجمع ہو گئے وہ ان کے حق میں دعا کرتے، بخسین آمیز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے ہے بھی پہلے ان پرصلوق (یعن دعا) پڑھ رہے ہے ہیں بھی ان لوگوں میں شامل تھا'ا چا تک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا' میں نے گھبرا کرمڑے دیکھا تو وہ حضرت علی ہے۔ تئے انہوں نے حضرت عمر ہے کندھے پر ہاتھ رکھا' میں نے گھبرا کرمڑے دیکھا تو وہ حضرت علی ہے۔ تئے انہوں نے حضرت عمر ہے کندھے پر ہاتھ رکھا' میں نے گھبرا کرمڑے دیکھا تو وہ حضرت علی ہے۔ تئے انہوں نے حضرت عمر ہے کے ایک دعا کی اور مضرت عمر ہے کے جداللہ تعالی ہے اور بیان شخص کرنا پیندہو۔ بخدا تجھے میں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالی ہے ما تات کرنا پیندہو۔ بخدا ہو بر مشرت ابو بر معنی ہے کہ اللہ تعالی مدیق ہے کہ اللہ تعالی مدیق ہے۔ کشرت بیستا تھا' '' میں اور ابو بر وعشوں نے میں اور ابو بر وعشوں کے ساتھ رکھے گئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ابو بر وعشوں کے ساتھ درکھے گئے۔ (مشرت ابو بر وعشوں کے ساتھ درکھے گئے۔ (مشرت علی) اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو دونوں رفیقوں کے ساتھ درکھے گئے۔ (مشرت علی)



حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ مکہ میں عفان کے گھر پیدا ہوئے آپ سے تیسرے فلیفہ راشد
ہیں اور آپ کے کاشجر ہنب پانچویں پشت میں عبد مناف پر آکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ل
جاتا ہے۔ عثمان بن عفان نام اور غنی لقب تھا۔ غنی اس اعتبار سے کہ دنیاوی مال و متاع میں بھی
بہت متمول متھ اور قبول اسلام کے بعد بھی دِل کھول کر سخاوت کی ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنهٔ کا لقب ذُوالتُورین بعنی دو نوروں والا بھی ہے وہ اس لیے کہ حضور اکرم ملتی آئیلیل کی دو
صاحبزاد یوں معضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کے بعد

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

ویگرےان سے ہوااس لیےان کا پہلقب زیادہ مشہور ہوا کیونکہ پیفسیات کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی کہ کسی نبی کی دو بیٹیوں کا عقد ایک ہی شخص سے ہوا ہو۔اس کے بارے میں بہت می احادیث مبارکہ موجود ہیں۔

کی '' حضرت عبداللہ بن عباس کے حضور نبی اکرم ملی آلیا ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ساوی ساتھ ہیں کہ آپ ساوی کی شادی عثالیؓ نے فرمایا: '' بیشک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کی شادی عثالیؓ سے کرول ۔'' (احد طبرانی)

حضرت عصمه رضی اللہ عنہا) جو حضرت ہے کہ جب حضور نبی اکرم میں آلیا ہم کی اللہ عنہاں تو حضور ما جزادی (حضرت الم کافوم رضی اللہ عنہا) جو حضرت عثان کے نکاح میں تھیں فوت ہو گئیں تو حضور نبی اکرم میں آلی کے فرایا: ' عثال کی شادی کراؤاگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثال کے ساتھ کردیتا اور میں نے اس کی شادی وجی الٰہی کے مطابق ہی کی تھی ۔' (طرانی) مادی بھی عثال کے ساتھ کردیتا اور میں نے اس کی شادی وجی الٰہی کے مطابق ہی کی تھی ۔' (طرانی) کی شادی بھی عثال کے ساتھ کردیتا اور میں اللہ عنه بیان فرماتے ہیں کہ جھے ہے میرے مامول حضرت عبین الجعنی نے بوچھا: اے بیٹیا! کیاتم جانے ہوکہ حضرت عثان غنی کوؤ والٹورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں جانیا۔ انہوں نے فرمایا: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے' اس وقت سے لے کرتا قیام قیامت حضرت عثان بن عفان کے علاوہ کی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اس لیے انہیں عفان کے علاوہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اس لیے انہیں مفان کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اس لیے انہیں مفان کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اس لیے انہیں مفان کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اس لیے انہیں مفان کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا ۔ اس لیے انہیں ' دو والٹورین' (یعن دونوروالا) کہاجا تا ہے۔ (بیبی الاکائی)

حضرت عبيدالله بن عدى بن خيار ا ايك طويل روايت مروى ہے كه حضرت عثان بن عفان الله في الله الله الله الله تعالى في حضور نبى اكرم طفي الله كوئ كے ساتھ بھيجا اور بيس ان لوگوں بيس ہے قا جنہوں نے الله تعالى اور اس كے رسول طفي الله في دعوت پر لبيك كبا اور اس كے رسول طفي الله في دعوت پر لبيك كبا اور اس برايمان لا يا جوحضور نبى اكرم طفي الله كود كر بھيجا گيا۔ پھر جيسا كه بيس نے كبابيس نے دو ججرتيں كيس اور حضور نبى اكرم طفي الله كار شعة وامادى پايا اور بيس نے حضور نبى اكرم طفی الله كار دست حق

<del>\*\*\*\*</del> •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

پرست پر بیعت بھی کی اور خدا کی شم! میں نے بھی حضور نبی اکرم طن آلیا کی نافر مانی نہیں کی اور نہ مجھی آپ طن آلیا لیا کے ساتھ دھو کہ کیا یہاں تک کہ آپ طاق آلیا کا دصال فر ما گئے۔'' (ام احمد)

آپ کوصاحبُ البحرتین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی بھرت آپ ﷺ نے عبشہ کی طرف اپنی اہلیہ محتر مہصا جبز ادی رسول حضرت رقید رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی اور دوسری بھرت آپ ﷺ کی بھرت آپ ﷺ کی بھرت میں حضور اکرم طفالی کے اس مرتبہ کے بارے میں حضور اکرم طفالی کا ارشاد مبارک ہے۔

حضرت انس بن ما لک اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم سی اللہ اسلامی کی طرف ججرت کی غرض سے نکلے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم سی اللہ کی اللہ اسلامی حضور اکرم سی اللہ کی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پس کا فی عرصہ تک حضور اکرم سی اللہ کو ان کے متعلق کو فی خبر ند ملی اور آپ سی اللہ کا متعلق کو فی خبر ند ملی اور آپ سی اللہ کے ان ایک عورت ان کی خبر یت معلوم کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لاتے۔ پس ایک دن ایک عورت ان کی خبر یت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم سی آئی ہے کے اور ایس آئی تو آپ سی آئی تو آپ سی ایک دن ایک عورت ان کی خبر یت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم سی آئی ہے کہ عدد پہلا محض بیا سی کے بعد پہلا محض بیا سی کے بعد پہلا محض بیا سی کے بعد پہلا محض بی جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھرت کی ہے۔ " (طران)

آپ کی سب سے بڑی فضیلت آپ کی کا''صاحب شرم و حیا'' ہونا ہے اور آپ کی شرم و حیا'' ہونا ہے اور آپ کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باھو رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالب مولی کو حیا میں حضرت عثمان غنی کی طرح ہونا جا ہے۔ آپ کے حیا میں استے کامل تھے کہ آپ کے نہائی میں بھی بھی بھی کپڑے نہیں اتارے تھے۔ آپ کی کاس فضیلت کے بارے میں بہت تی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔

عضرت ابوموی کے بیان فرمانے ہیں" حضور نبی اکرم ملکھ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے سے جہاں پانی تھا اور آپ ملکھ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے سے جہاں پانی تھا اور آپ ملکھ ایسی کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کیٹر ابٹا ہوا تھا' پس جب حضرت عثمان کھٹر آپ ملکھ کے دونوں گھٹنوں سے دونوں کے ایسی کھٹنے سے کیٹر ابٹا ہوا تھا' پس جب حضرت عثمان کھٹر آپ ملکھ کے اسے ڈھانپ لیا۔" (بغاری)

فعائل محابر كرام بخرام ب

<del>\*\*\*</del> •\*• <del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

کی حفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں '' حضور نبی اکرم نی آئی ہیں میرے گھر میں (بسر پر) لیٹے ہوئے سے اس عالم میں کہ آپ نی آئی ہی دونوں پنڈ لیاں مبارک پچے ظاہر ہوری تھیں' حفرت ابو بکر ہے نے اجازت طلب کی تو آپ بی آئی ہی اجازت دے دی اور آپ بی آئی ہی اجازت دے دی اور آپ بی آئی ہی اجازت طلب کی تو آپ بی آئی ہی اجازت دے دی اور گفتگو فرماتے رہے' پھر حضرت عمر ہے نے اجازت طلب کی تو آپ بی آئی ہی حضرت عمر میں اجازت دے دی' جبکہ آپ آئی اور حضور نبی اکرم میں آئی ہی اور اپنے کیڑے دے ابنیں بھی اجازت دے دی' جبکہ آپ آئی گرم میں گئی اور اپنے کیڑے دوست کر لیے' ۔ حضرت عثان ہے آپ اور کی تقریب کی تو حضور نبی اکرم میں گئی آپ آپ نبی کرتے ہیں کی اور ابتمام نہیں کیا اور جب حضرت عثان ہے آپ میں کیا تو آپ نے ان کا فکر واہمام نہیں کیا تو آپ نے ان کا فکر واہمام نہیں کیا تو آپ نے ان کا فکر واہمام نہیں کیا تو آپ ان گئی گئی نے نو آب ان گئی گئی نے در مایا نوٹ میں اس شخص سے حیانہ کروں' جس سے فرشت بھی حیا کرتے ہیں۔' (مسلم این جان)

علات میں آنے کی اجازت طلب کی اور آپ ان افر ماتے ہیں ' حضرت الو کر میں اللہ عنها کی چادر اکرم ان اللہ عنها کی اور آپ ان اللہ عنها کی جادت اور صلح لیے ہوئے تھے آپ ان اللہ عنها کی اور آپ ان اللہ عنها کی حادت میں اجازت دے دی اور ان کی حاجت پوری فرما دی۔ وہ چلے گئے تو حضرت عمر شک نے اجازت طلب کی آپ ان اللہ انہیں بھی ای حالت میں آنے کی اجازت وے دی۔ وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے 'حضرت عنان میں آنے کی اجازت وے دی۔ وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے 'حضرت عنان اللہ عنها اور سے کیٹرے درست کر لیے 'پھر میں اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا 'حضرت عائشرضی اللہ عنها اللہ عنہا کے خضرت ابو بکر شاور حضرت عمر شکے لیے اس اللہ عنہا کے اس اللہ ایکیا وجہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر شاور حضرت عمر شکے لیے اس قدر اجتمام نے فرمایا۔ جس قدر حضرت عثان شکے لیے فرمایا۔ حضور نبی اکرم میں آنے کی اجازت عنان ایک کثیر الحیام د ہے اور جھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے اسے ای حال میں آنے کی اجازت عنان ایک کثیر الحیام د ہے اور جھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے اسے ای حال میں آنے کی اجازت

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*\*

وے دی تووہ مجھے اپنی حاجت نہیں بیان کرسکے گا۔''(مسلم،احر)

😵 🛚 حضرت حفصه رضی الله عنها بیان فر ماتی ہیں کہایک دفعہ حضور نبی اکرم لٹھالیے ہم میرے پاس تشریف لائے کی آپ آپ النظام نے اپنا (اوپر لیٹنے کا) کپڑاا پی مبارک رانوں پر رکھ لیا' اسنے میں حضرت ابو بکر ﷺ ئے اور اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی تو آپ مٹی آپائی نے انہیں اندر آنے کی اجازت عنایت فر مائی اور آپ لٹی آئیل این ای حالت میں تشریف فر مارہے پھر حضرت عمر ﷺ آئے اور اجازت طلب کی ہیں آپ سی آپ سی آپ نہیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ النَّهِ اللهِ الله حالت میں تشریف فر مارہے۔ پھر آپ مانی آئیا ہے کچھ دیگر صحابہ کرام آئے تو آپ النَّلَالِيْنِ نِهِ انہيں بھی اجازت عنايت فر مائی اور آپ النَّلَائِمْ اپنی اسی حالت میں تشریف فر مارہے۔ پر حضرت عثمان الله آئے تو آپ سن اللہ انے پہلے اپنے جسم اقدس کو کپڑے سے ڈھانے لیا پھر انہیں اجازت عنایت فر مائی۔ پھروہ <mark>صحابہ حضور نبی اکرم مائٹ کیا ہ</mark>ے پاس کیجھ دریا نتیں کرتے رہے پھر ہاہر چلے گئے۔ میں نے عرض کی<mark>ا: مارسول الله ملتی آلیا ہ</mark>! آپ کی خدمتِ اقدس میں ابو بکڑ ،عمر ،علیٰ اور دوسرے صحابہ کرام ؓ حاضر ہوئے لیکن آپ اپنی پہلی حالت میں تشریف فرمارہے جب حضرت عثمان ﷺ آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسمِ اقدس کو کپڑے سے كرتے بيں؟"(احرطرانی)

کے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئی کے فرمایا''میری اُسٹ میں سے سب سے زیادہ حیادارعثان بن عفان ہے۔'' (ایونیم، این ابی ماضم)

اللہ حضرت بدر بن خالد ﷺ روایت ہے'' یوم الدار (حضرت عثان ﷺ کے گھر کے محاصرہ کے دن) حضرت زید بن ثابت ﷺ ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فر مایا: کیاتم اس شخص سے حیانہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں' ہم نے کہا: وہ کون ہے؟ انہوں نے فر مایا: میں نے حضور

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

نی اکرم طفی این علی کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ آپ طفی این نے فر مایا: فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا' جب عثمان کے میرے پاس سے گزرا تو اس نے کہا یہ محض شہید ہے اس کی قوم اسے قبل کرنے پاس تھا' جب عثمان کے میرے پاس سے حیا کرتے ہیں' 'بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے قبل کرے گی اور ہم ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں' 'بدر (راوی) کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عثمان کے سے (خوارج کے) ایک گروہ کودور کیا۔ (طرانی)

حضرت عثمان غنی کی سب سے بڑی فضیلت ہیہ کہ حضور اکرم طاق آلیم نے اپنے
داکیں ہاتھ کو دعثات کا ہاتھ ، قرار دیا۔ جب سلح عدیدیہ کے مقام سے حضرت عثمان غنی شقر لیش
مکہ سے بات چیت کے لیے مکہ تشریف لے گئے ، تو یہ افواہ مشہور ہوگئ کہ حضرت عثمان غنی شکو کو مکہ
میں شہید کردیا گیا ہے اس موقع پر حضورا کرم طاق آلیم نے تمام صحابہ سے بیعت لی جے بیعت رضوان
کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت عثمان غنی موجود نہیں سے اس لیے حضور
اکرم طاق آلیم نے دائیں ہاتھ کو صحابہ کرائم کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے فرمایا ' میعثمان شکا کا ہاتھ
ہے اور میں عثمان میں کی طرف سے بیعت کرتا ہوں ۔' یہ نصنیلت بھی کسی اور کے حصہ میں نہیں
آئی۔ اس واقعہ کی تصدیق مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت انس بن ما لک است بروایت ہے کہ جب نبی اکرم سی الی الی سے بروایت کے کہ جب نبی اکرم سی الی الی کے بیت رضوان کا عظم دیا تواس وقت حضرت عثان بن عفان آپ الی گئی ہے سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم سی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کاموں میں کی تو حضور نبی اکرم سی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کاموں میں مصروف ہے بیفرما کر آپ سی اللہ تعالی ہوں سے کہ لیے اپنا ایک ہاتھ دوسرے مصروف ہے بیفرما کر آپ سی اللہ تعالی ہوں کے لیے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا پس حضرت عثمان کی بیعت کے لیے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا پس حضرت عثمان کی دستِ مبارک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے (کئی گنا) اچھا تھا۔ (تریزی)

آپ کی ایک فضیلت اور بھی ہے اور وہ یہ کہ جب آپ سفیر بن کر مکہ گئے تو قر لیشِ مکہ نے آپ کے ہاکہ آپ کے خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں' لیکن حضرت عثمان غنی کے بیہ \*\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

کہ کرطواف کرنے ہے انکار کردیا کہ جب تک میرے محبوب حضورا کرم سی آلیا ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گئے میں طواف نہیں کروں گا۔

آپ کا مال صرف اللہ اور اس کے اس مال دار سے آپ کا مال صرف اللہ اور اس کے رسول سی کا مال صرف اللہ اور اس کے رسول سی کی اور مال کی ضرورت پیش آئی اس میں کر اوقت آیا اور مال کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی کے ایم بیڑھے اور اپنامال راہِ خدا میں حاضر کر دیا۔

جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فر مائی۔اس موقع پرصدق و وفا کے پیکر خلیفہ اوّل سیّد نا حضرت ابوبكرصديق الله في المركاتمام سامان اور مال واسباب خليفه دوم سيّدنا حضرت عمر فاروق الله في نصف مال لا کرحضور صلی الله علیه وآله وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔اس وفت خلیفہ سوم سیّد نا حضرت عثمان غنی ﷺ نے عرض کیا کہ میں ایک سواونٹ سامان سے لدے ہوئے ویتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ب<mark>ارہ ترغیب دی تو حضرت عثان غنی ﷺ پھرا تھے اور کہا کہ میں دو</mark> سواونٹ پھر دیتا ہوں۔ آ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی ﷺ نے کہا کہ میں تنین سواونٹ مزید دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے جہاد کیلئے اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کیلئے دو ہارہ ترغیب دی تو مجسم جود وسخاستدنا حضرت عثمان غنی ﷺ نے چوتھی بارکہا کہ میں دوسواونٹ اورایک ہزاراشر فیاں مزید دیتا ہوں۔ بین کرحضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم منبرمبارک سے بیچےتشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی اس بے مثال فیاضی وسخاوت پراس قدرخوش ہوئے كەحضور صلى الله عليه وآله وسلم اشرفيوں كواپينے دست مبارك سے الث بليث كرتے تنصاور فرماتے تھے'' ماضرعثان ماعمل بعد مذالیوم' 'یعنی آج کے بعدعثالیٰ کا کوئی کام اس کونقصان نہیں پہنچائے گا۔اے عثال اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کردیئے ہیں۔جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔

ا یک مرتبہ بخت قحط پڑا تمام لوگ پریشان تھے۔ای دوران حضرت سیّدنا عثمان غنی ﷺ کے

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

ایک ہزاراونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے، مدینہ کے تمام تا جرجمع ہو گئے۔ تا جروں نے کئی گنا زیادہ قیمت پراس غلے کوخرید نے کی کوشش کی لیکن آپ کے نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بیسب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں" فقراء مدینہ" کو دے دیا ہے۔

سیّدنا حضرت عبدالله بن عباس علی الله علیه وآله وسلم ایک میں نے اس روزخواب میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم کودیکھا کہ آپ سلی الله علیه وآله وسلم ایک سفید رنگ کے رُک گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک نور کالباس زیب بدن ہے اور کہیں جانے ہیں جلدی فرمارے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر فدا ہوں۔ مجھے یارسول الله علیه وآله وسلم کی زیارت کا بڑا شوق واشتیاق تھا۔ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت کا بڑا شوق واشتیاق تھا۔ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ مجھاس وقت جانے میں جلدی ہے کیونکہ عثان نے ایک ہزاراونٹ غلہ کے خیرات کئے ہیں اور خدا تعالی نے اس کو قبول فر مالیا ہے اور اس صلہ میں جنت کی ایک حور سے ان کا نکاح ہور ہا ہیں اور خدا تعالی نے اس کو قبول فر مالیا ہے اور اس صلہ میں جنت کی ایک حور سے ان کا نکاح ہور ہا ہے۔ ہے مجھے ان کی محفل عردی میں شریک ہونا ہے۔

حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ خضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامادتو بتھے ہی اس لحاظ ہے گھر کے آدمی بتھے ہیں اس لحاظ ہے گھر کے آدمی بتھے ہیں ان کی حیاداری بھی اس بات میں دخل رکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد از دارج مطہرات کو حج کیلئے لے جاتے اور حج کرانے کی ساری ذمہ داریاں آپ دی بادی کرتے اور یہ بڑااعز از ہے جوآپ بھے کو حاصل ہوا۔

جب حضور صلی الله علیه وآله وسلم ججرت کر کے مدینه منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کی آپ صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کو بڑی دفت و تکلیف تھی 'صرف ایک میٹھے پانی کا کنوال تھا جس کا نام' 'بیررومہ' تھا جوایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیت پر جا ہتا مبنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جو محض اس کنویں کو خرید کر الله کے راستہ میں وقف کردے اس کو جنت ملے گی اور حضرت عثمان غنی ہے نے اس کنویں کو خرید

فعائل محابه كرام بن الله

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

کے وقف کردیا۔

کی حضرت البوا شعت صنعانی کی سے دوایت ہے'' چند خطباء شام میں کھڑے ہوئے تھے ان میں حضور نبی اکرم سال کیا ہے گئی سے اب بھی تھے ان میں سے سب سے آخری آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مرہ بن کعب کی سے انہوں نے فرمایا: اگر میں نے ایک حدیث حضور نبی اکرم سال کیا ہے ہوئے ہوئی تو میں کھڑا نہ ہوتا (انہوں نے بتایا کہ) حضور نبی اکرم سال کیا ہے نہ نبی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا (انہوں نے بتایا کہ) حضور نبی اکرم سال کیا ہے گزرا' آپ ذکر فرمایا اور ان کا فرد کی ہونا بیان کیا است میں ایک شخص کیڑے سے سرمند لیلے گزرا' آپ سال کی خوات میں اس کی طرف اشارہ کرے) فرمایا: (فتدوف اور) کے دن میشن میں اور ہدایت پر ہوگا۔ میں اس کی طرف اشات و دیکھا کہ وہ حضرت عثان کے بیں پھر میں آپ سال کیا گئی ہے کے چرہ افقدس کی طرف مڑا اور عرض کیا: (یارمول اللہ!) کیا یہی ہیں؟ آپ سال کی طرف ایا بہاں یہی ہیں۔'' (تریزی احمد)

عضرت جابر علی جنازہ لایا گیا کہ منتی ہے کہ حضور نبی اکرم منتی ہے کہ خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ منتی ہے ہیں ایک جنازہ لایا گیا: یا گیا کہ آپ منتی ہے ہیں کہ آپ منتی ہے ہیں کہ آپ منتی ہے اس پر نماز پر احسی مگر آپ منتی ہے اس پر نماز بند منتی ہے ہیں کہ مناز جنازہ جھوڑ نے نہیں و یکھا۔ آپ مائی آلیا نے فرمایا: یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا الہذ اللہ تعالی نے بھی اسے اپی رحمت سے دور کر ویا۔ (ترزی رائی ابن ابن مامم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں '' بے شک حضور نبی اکرم سی آئیے ہیں والے دن قیام فرما ہوئے اور فرمایا: بیشک عثان کا اللہ تعالی اوراس کے رسول سی آئی ہے کام میں مصروف ہے اور بیشک میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں اور حضور نبی اکرم سی آئی ہے نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کے طرف مصر مقرر کیا اوران کے علاوہ جوکوئی اس دن غائب تھاکسی کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا۔' (ابوداؤد محاوی)

عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں" حضور نبی اکرم شکھیے آئے بھے فر مایا: میر ہے صحابہ میں ہے کسی کومیر ہے پاس بلاؤ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ابو بکر کھی کو بلاؤں؟ آپ شکھیے نے منع فر مایا۔ پھر میں نے عرض کیا: عمر کے ؟ آپ شکھیے آئے فر مایا: نہیں' پھر میں \*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

نے عرض گیا: آپ کے چھا کے بیٹے علی کو آپ سائی آیا نے فر مایا: نہیں ' پھر میں نے عرض کیا:
عثان کو بلاور)؟ آپ سائی آیا نے فر مایا: ہاں 'پس جب وہ آگے تو آپ سائی آیا نے فر مایا: (اے
عائش!) فر را چھے ہو (کر بیٹہ) جاؤ پھر آپ سائی آیا نے اس کوشی فر مانے گئے۔ حضرت عثان کے مائی تبدیل ہونے لگا پھر بوم وار (جس دن حضرت عثان کے کھر کا عاصرہ کیا گیا تھا) آیا اور حضرت
عثان کے اس میں محصور ہوگئے ہم نے کہا: اے امیر المومنین! آپ قال نہیں کریں گے؟ حضرت
عثان کے اس میں محصور ہوگئے ہم نے کہا: اے امیر المومنین! آپ قال نہیں کریں گے؟ حضرت
عثان کے اس میں محصور ہوگئے ہم نے کہا: اے امیر المومنین! آپ قال نہیں کریں گے؟ حضرت
عثان کے اس میں محصور ہوگئے ہم نے کہا: اے امیر المومنین! آپ قال نہیں کریں گے؟ حضرت
عثان کے اور مایا: نہیں بے شک حضور نبی اکرم میں گئی آئے۔

فضائل محابد كرام الحالية المالية

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

ہوئے اور جھے ہاغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور فر مایا ہیں ایک آوی نے آکراندرآنے کی اجازت طلب کی تو آپ سی آئے ہے فر مایا: اے اجازت دے دواور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر بھے تھے پھر دوسرے شخص نے آکراجازت طلب کی تو آپ سی آئے ہے نے فر مایا: اے بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر بھے تھے کھرا کی تو آپ سی اجازت وے دواور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر بھی اجازت طلب کی تو آپ سی آئے ہے تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فر مایا: اے بھی اجازت دے دواور جنت کی بشارت دے دو۔ ان مصائب ومشکلات کے ساتھ جو فر مایا: اے بینچیس گی دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان بھی تھے۔'' (بناری)

ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرار فیق عثمان ﷺ ۔' حضور نبی اکرم مٹی آلیا ہے فر مایا: ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرار فیق عثمان ﷺ ۔' (ترندی این ماجہ)

علی حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن ا

عید بن زید حضرت عبداللہ بن سہر بیبیان فرماتے ہیں" بے شک ایک آ دمی حضرت سعید بن زید کی کے پاس آ یا اور ان سے کہا کہ بیس عثمان سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں اتنا بغض میں نے کسی سے بھی بھی نہیں رکھا تو حضرت سعید بن زید کے نے فرمایا: تو نے نہایت بی ٹری بات کہی ہے تو نے ایک ایسے آ دمی سے بغض رکھا جو کہ اٹل جنت میں سے ہے۔" (احم)

عضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان ﷺ نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں پر جھا نکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پھر انہوں نے

فعاكره من الله المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

فرمایا: میں اس مخص ہے سوال کرتا ہوں جس نے جبل (اُحد) کے دن کا کلام سنا ہو جوحضور نبی اکرم التناكية نے بہاڑے ملنے كے وقت فرمايا تھا كداے بہاڑ! تھر جاؤ كيونكہ تيرے او يرسوائ نبي صدیق اور دوشہیدوں کے اور کوئی نہیں اور میں اس وفت حضور نبی اکرم ملی ایکم کی خدمت میں حاضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی گھر حضرت عثمان ﷺ نے فر مایا: میں اس شخص سے دریافت کرتا ہوں جوحضور نبی ا کرم ملی آلیم کی خدمت میں بیعتِ رضوان کے دن حاضر تھا۔حضور نبی ا کرم سی کی لیم نے (اپنے ہی دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے) فر ما یا تھا: پیالٹد تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور بیعثمان کا ہاتھ ہے۔سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی پھر حضرت عثمان ﷺ نے فر مایا: میں اس شخص ہے سوال کرتا ہوں جس نے حضور تی اکرم شاہلیا ہے جیش عسرہ کے دن سنا ہو کہ آپ ماہلیا ہے نے فر مایا تھا: ایسا تحض کون ہے جو مال مقبول کواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے؟ اور میں نے آپ مان المنات المنتاج الم عثان کے اس بات کی تصدیق کی ۔ پھر حضرت عثان کے نے فرمایا: میں اس مخص ہے یو چھتا ہوں' جس نے حضور نبی اکرم ملی آلیا کو فرماتے ہوئے سنا ہو کہ کون ایسا آ دی ہے جواس مسجد کی توسیع جنت میں گھر کے بدلے میں کرے؟ پھر میں نے اس زمین کواینے مال کے بدلے میں خرید لیاسب لوگوں نے ان کی اس بات کی تصدیق کی۔ بعدازاں حضرت عثان ﷺ نے لوگوں سے دریافت فرمایا: میں اس شخص ہے بوچھتا ہوں جو ہیر رومہ (رومہ سے تنویں) کے سودے کے وقت حاضرتھا' میں نے اسے اپنے مال سے خریدااور مسافروں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ حاضرین نے آپ اس فرمان کی بھی من وعن تصدیق کی ۔ " (نمائی احمد)

میں بیٹےاتھا کہ حضرت عثمان بن عفان ﷺ حاضر ہوئے۔ جب وہ حضور نبی اکرم ملی ایکم علی ایکم

فعال محابر كرام الحاقية الماقة المحافظة المحافظة

\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

ہوئے تو حضور نبی اکرم ملی آلیے نے فر مایا''اے عثان! شہیں شہید کیا جائے گا جبکہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کررہ ہوگا اور تمہارا خون اس آیت:''لیس اب اللہ آپ کو اُن کے شرے بچانے کے لیے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جانے والا ہے''(ابترہ: ۱۳۷) پر گرے گا اور قیامت کے روزتم ہر طرح سے ستائے ہوئے پر حاکم بنا کرا ٹھائے جاؤگے اور تمہارے اس مقام و مرتبہ پر مشرق و مغرب والے رشک کریں گے اور تم قبیلہ ربیعہ اور مسترکے لوگوں (کی تعداد) کے برابرلوگوں کی شفاعت کروگے۔''(مام)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ" حضور نبی اکرم سی آلی آئے فرمایا: اے عثمان! اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں ایک قمیض (قمیض خلافت) پہنائے گا سواگرلوگ اسے اتارنا جا ہیں تو تم ان کی خاطرا ہے مت اتارنا۔" (ترین این ماج)

کور تشریف الاے توانیس پانی کی شد پرقلت محسوس ہونی اور قبیلہ بی ففار کے ایک آدی کے پاس مورہ تشریف الاے توانیس پانی کی شد پرقلت محسوس ہونی اور قبیلہ بی ففار کے ایک آدی کے پاس ایک چشمہ تھا جے رومہ کہا جاتا تھا اور وہ اس چشمہ کے پانی کا ایک قربدا یک مد کے بدلے بس بیتیا تھا پس آپ ساتھ ایک ہوئے ہوئی ہوئی کا ایک قربدا یک مد کے بدلے بس بیتیا تھا پس آپ ساتھ ایک ہوئی ہوئی ہے یہ چشمہ جنت کے چشمہ کے بدلے بیس بی قور ای تواس خص نے موض کیا: یا رسول اللہ! میری اور میرے عیال (کی گذر بس) کے لیے اس چشمہ کے علاوہ اور کوئی فرر بید معاش نہیں ہے اس لیے بیس ایسانہیں کرسکتا۔ جب بیخبر حضرت عثان کے کوئی تھا تو انہوں نے اس کے بیس ایسانہیں کرسکتا۔ جب بیخبر حضرت عثان کے کوئی تو انہوں نے اس آ دی ہے وہ چشمہ پینتیس ہزار دینار کا خرید لیا اور حضور نبی اکرم سی آپائے ہے کی خدمت بیس حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر بیس اس چشمہ کوخر بدلوں تو کیا آپ بجے بھی بھی اس کے بدلہ بیس جنت میں چشمہ عطافر ما نمیں گئے جس طرح اس آ دی ہے آپ نے فرمایا تھا؟ تو آپ بائی آپ ہے اس کے بدلہ بیس جنت میں چشمہ عطافر ما نمیں گئے جس طرح اس آ دی ہے آپ نے فرمایا تھا؟ تو آپ بائی آپ ہے اس رحضر میں کیا۔ ''یارسول اللہ النظر آپ ہوں کوئی تھا ہی خرمی کیا۔ ''یارسول اللہ النظر آپ ہوں کوئی ہوں کے نام کردیا ہے۔''درانی)

🕏 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهٔ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی تھے فرمایا" ہر

نمی کااس کی اُمت میں کوئی نہ کوئی ووست ہوتا ہے اور بے شک میرا دوست عثمان بن عفان ہے۔'' (امام ایز نیم،امام دیلی)

عثمان بن عفان ﷺ کواپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیبہ دیتے ہیں۔' (امام دبھی)

## از واج و بنات رسول النظام الم

خلفائے راشدین کے بعداز واج مطہرات اور بناتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان میں دعوت وتبلیغ ، رفاقت اور عمگساری کے اعتبار ہے بلند مرتبہاً م الموشین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللّٰدعنہا ہیں۔ جو بجاطور پر افضل النّسا اور سب سے پہلے ایمان لانے والی اور حضورِ اکرم صلی الله عليه وآله وسلم كى مدد گارا ورمعاو<mark>ن رہيں آپ رضى الله ت</mark>عالىٰ عنها كى عظمت كے ليے اتنا ہى كافى ہے کہ جب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تک<mark>ذیب کی آپ رضی اللہ عنہانے تصدیق</mark> کی۔اورآ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہا <mark>ہے ہی حضورِ آکرم صلی اللہ علیہ وآ ل</mark>ہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے اولا دعطا کی ۔مسلمان ہونے ہے پہلے آپ سے سینکٹروں اونٹ تنجارت کا مال لے کر جایا کرتے تھے لیکن جب آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو کفن کے لیے کپڑا تک موجود نہ تھا۔اسلام میں دو ہی شخصیات الیمی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپناسب کچھ قربان کر دیا ایک حضرت خدیجۃ الکبری رضى الله عنها اور دوسر \_ حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنهٔ \_ اور پھر أم المومنين حضرت عاكشه صدیقندرضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے پیغمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در ثینکم کی حفاظت کی اور نصف صدی سے زیادہ اس کی تروت کے ۔ آپ کی روایت کردہ حدیثوں پرایک تہائی فقہ کی بنیاد ہے۔ علمی حیثیت ہے اُم سلکی رضی اللہ عنہا کا مقام بھی متاز ہے۔ بنات میں سب سے بلند مرتبہ حضرت



ان کے بعد صحابہ کرام میں عشر و ممتاز ہیں۔ وہ دس صحابہ ٹبار ہیں جنہوں نے ایک ہی مجلس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیتے جی جنت کی بشارت نی ۔ابتدائی چارخلفائے راشدین کے علاوہ اس محفل میں حسب ذیل چھ صحابہ بھی مزد و جنت کے حامل ہیں۔ کے علاوہ اس محفل میں حسب ذیل چھ صحابہ بھی مزد و جنت کے حامل ہیں۔ ۵۔حضرت زبیر کے ابن عوام ۲۔حضرت سعد کے ابنی وقاص کے۔حضرت عبدالرحمٰن کے ابن

عوف ٨ حضرت ابوعبيده ابن جراح ٩ حضرت طلحه الى عبيدالله ١٠ حضرت معيد

بن زير- مهاجرين ين سابقون الاولون ك

فضیلت میں بیروہ طبقہ ہے جس نے حق کے راستے میں پہل کی ہر طرح کی مصیبت اور ظلم برداشت کئے۔ بڑی استفامت سے اللہ اور اسکے رسول طبق کیا ہے اپنا ناطہ جوڑے رکھا۔خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے علاوہ ان میں قابلِ ذکر ہے ہیں۔

عورتوں میں حضرت عباس ﷺ کی زوجہ لبابہ رضی اللہ عنبا بنتِ حارث جن کالقب اُم الفضل تھا حضرت اساء بنتِ البوبكر "محضرت اُم رومان "محضرت فاطمة بنتِ خطاب ابتدائی ایمان لانے والوں کی صف میں شامل تھیں۔ فعائل محابد كرام بن الله المعالية المعالية المعالمة المعا

## انصار میں سابقون الاو لون اور فضائل انصار

نبوت کے گیار ہویں سال جب جے کا موسم آیا تو قبیلہ فرزرج کے پچھالوگ آئے جوعقبہ کی گھاٹی پر
مکہ سے چند میل دُور مُشہر سے میں جول کی وجہ سے بیلوگ نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متوقع
بھی پہنچے۔ یبودیوں سے میل جول کی وجہ سے بیلوگ نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متوقع
بعثت سے باخبر شھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کود یکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی زبان سے وحی الہی کو سنا تو فور آائیمان لے آئے ان چھافراد کے نام ہے ہیں۔
حضرت ابوا مامیر بن ذُرار ہ، حضرت عوف بن الحارث، حضرت رافع بن ما لک، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت سعد بن ربیع۔

یٹرب جاکران پاک سرشت صحابہ کرام نے نورایمان پھیلایا آئندہ سال (12 نبوت بیں) جج کے موقع پر12 افراد آئے ۔ ان میں حضرت سعد بن رہ کے علاوہ باتی پانچ وہی تھے اور مزید سات افراد دولتِ ایمان سے بہرہ در ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔

حضرت زکون بن بن بن محضرت عبادة بن صامت ، حضرت خالد بن مخلد، حضرت عباس بن عباده ،
حضرت معاذ بن بن الحارث ، حضرت الوالبيشم ما لك بن يتهان ، حضرت عديم بن بن ساعده و
ان سے تو حيد ، اطاعت رسول ، چورى ، زنا ، پچول ك قبل ، جمو في تهمت اور چغلى سے اجتناب پر
بیعت ہوئى ، يہی پہلی بيعت ہے جو بيعت عقبہ كملاتی ہے۔ اس موقع پر ان كی تعليم اور دعوت كيلئے
مضرت مصعب بن عمير اور عبدالله بن أم كلثوم كوساتھ بھيجا كيا۔ بن ١٣ انبوت ميں ج كيموقع پر
دوسرى بيعت عقبہ ہوئى اس ميں اور اور خزر ن كے كل ٢٢ مر داور دوعور تين تھيں ۔ بياس اراد ب
دوسرى بيعت عقبہ ہوئى اس ميں اور اور خزر ن كے كل ٢٢ مر داور دوعور تين تھيں ۔ بياس اراد ب
اس بيعت ہو چكى تو رسول الله عليه والہ وسلم كوا پيغ شهر يثر ب ميں ہجرت كی دعوت دیں۔
بيعت ہو چكى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا " دجس طرح عيلى ابن مريم عليه السلام نے
این کے بارہ اشخاص چن لئے تھائی طرح جبرائیل عليه السلام کے اشارے سے ميں تم ميں سے

<del>\*\*\*</del> •\*• \*\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

باره نقیب منتخب کرتا ہوں ہم یثر ب واپس جا کراشاعتِ اسلام کرو، مکہ والوں کیلئے میں خود بیرکام انجام دوں گا۔''

ان نقیبانِ انصار میں 9 لوگ قبیلہ خزرج اور ۳ لوگ قبیلہ اوس کے تھے۔ یہ بارہ نقباء انصار کے سابقون الا وَلون میں فضیلت کے اس مقام پر ہیں جہاں مہاجرین میں عشرہ ہیں۔ قبیلہ خزرج کے نقیب بیا فراد ہیں۔

حضرت اسدٌ بن زراه ،حضرت رافع من ما لک ،حضرت عبادة بن صامت ،حضرت سعدٌ بن ربیج ، حضرت منذرٌ بن عمر ،حضرت عبدالله من رواحه ،حضرت براءً بن معرور ،حضرت عبدالله عمرو بن حرام ،حضرت سعدٌ بن عباده -

تىن ئقىبان اوس مىں --

حضرت اسیدً بن خضیر ،حضرت سعدً بن خینمه ،حضرت ابولهیشم ً بن ین بنهان شامل ہیں۔ انصار کی فضیلت کے بارے میں حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:-

انسار کے مطرت انس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ (منق عیہ)

ایک دوسری روایت میں حضرت انس دھنے سے مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: منافق کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ (امام سلم)

عضرت براء راء راء الله على الله على الله على الله على الله عليه وآله وسلم كو فرمات بين كه مين فرمات بين كه مين فرمات بين كه مين اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بها أيانهول في كها كه حضور نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: انصار صحرف مومن محبت كرتا بها وران سے بغض صرف منافق ركھتا به (اوردام نسائی كی روایت مین به كدان سے مرف كافر بغض ركھتا به الله تعالی في محبت ركھي اور جس في ان سے محبت ركھي اس سے الله تعالی في محبت ركھي اور جس في ان سے بغض ركھا۔ (منق عليه)

فعائل محابد كرام الألاث المائلة

\*\*\*\* •\*• \*\*\* \*\*\* •\*• \*\*\*

عصرت انس بن ما لک علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آلیا نے انصار صحابہ کے بچوں اورعورتوں کوشادی ہے آتے ہوئے دیکھا تو حضور نبی اکرم ملی آلیا کھڑے ہوگئے،

آپ ملی آلی نے نے فرمایا: مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تم محبوب ہو، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ تم محبوب ہو، آپ ملی آلیا کی مراد انصار صحابہ تھے۔ (متن علیہ)

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنهم بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اللہ تعالی نبیل کے حضور نبی اکرم اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا۔ (مسلم برزی بنائی)

حضرت ابو ہریرہ وظامینان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آبید نے فرمایا: جس شخص نے انسار سے محبت کی اور جس شخص نے انسار سے محبت کی اور جس شخص نے انسار سے انسار سے محبت کی اور جس شخص نے انسار سے بغض رکھا تواس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ (طرانی)

انصارا ورانصار کے بیٹوں ،اورانصار کے پوتوں کی مغفرت فرما۔ (منت ملیہ)

حضرت انس کے بیٹوں اور انصار کی بیویوں اور انصار کی وربیت (اولاد) اور وہ انصار جو میرے مخلص انصار کے بیٹوں اور انصار کی بیویوں اور انصار کی وربیت (اولاد) اور وہ انصار جو میرے مخلص دوست اور ہم راز بیں۔ان کی مغفرت فر مااورا گرلوگ کسی ایک گھاٹی کی طرف چلتے اور انصار کسی اور گھاٹی کی طرف چلتے اور انصار میں اور گھاٹی کی طرف چلتا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو بیں انصار میں اور گھاٹی کی طرف چلتا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو بیں انصار میں اسے ہی ایک شخص ہوتا۔(ام احر طرانی)

عضرت انس بن ما لک کے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آلیے ہماری طرف تشریف اور جا گیر ہوتی ہے اور بے شک تشریف لاے اور فرمایا: خبر دار! بے شک ہر نبی کا کوئی شہوئی تر کہ اور جا گیر ہوتی ہے اور بے شک میراتر کہ اور جا گیر انصار ہیں۔ (طرانی ،ابر فیم ،ضیاء المقدی)

## اجرت كاشرف عاصل كرنے والے محاب ثقافق

ججرت كا تعلم آيا تورسول اكرم صلى الله عليه وآليه وسلم نے ذوالحجه كے فوراً بعد صحابه كرام رضى الله عنهم کومقام ہجرت کی نشان دہی فر مائی۔ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں حضرت مصعب ﷺ بن عمیر اور حضرت عبداللہ ﷺ بن اُم کلثوم کے بعد حضرت بلال حبثی ﷺ ، حضرت سعدﷺ بن الی وقاص اور حضرت عمارہ بن یاسرہ کے بعد دیگرے رہ نورد شہریٹر ب ہوئے۔ پھر ہیں آ دمیوں کی ا یک ٹولی جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے۔حضرت عمر 🦛 نے ججرت کا ارادہ کیا تو علی الاعلان نکلے،جسم کواسلحہ سے سجایا سب سے پہلے تعدید اللہ کا رُخ کیا طواف سے فارغ ہوئے تو صحنِ کعبہ میں جمع قریش کے افراد کو مخاطب کیا فرمایا!'' میں ہجرت کررہا ہوں جو حیا ہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ ، بچوں کو پیتیم اور اپنی ما<mark>ں کو چی</mark>ھیے روتا ہوا چھوڑے ، تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے'' کسی نے مقابلہ کی جرائت نہ کی البتہ کچھ کمز ورمسلمان آپ ﷺ کے ہمسفر ہو گئے۔ حضرت صہیب غلام تھے مگر بڑے مالدار۔ جب ان کی ہجرت کی خبر کفار کو ہوئی تو سدراہ ہوئے اور کہا یہ مال لیے کہاں چلے ہو؟ جو یہاں کمایا ہے اسے لیے جانے نہیں دیں گے۔ تو فرمایا جب تک میرے ترکش میں آخری تیرہے کوئی مجھے روک نہ سکے گا۔ ہاں مال و دولت حیاہتے ہوتو لے لواور مجھے جانے دو۔ یوں سب کیچھاٹا کراپی جان بیجا کر قبامیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملے۔حضور طَنْ مَلَیْوم نے دیکھا تو فر مایا<sup>د دہ</sup>تم نے بڑی پُرمنفعت تجارت کی ہے'۔ ر تع الا ول كم مهيني مين الله كرسول من الله كرسول المنظم حضرت ابو بكرصد يق الله كل معيت مين مك ي يٹرب كے لئے روانہ ہوئے يہى وہ ہستى ہيں جن كوقر آن صحابي رسول كے نام سے يادكر تا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جبہ کوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے کفار کی امانتیں واپس کرنے کیلئے مکہ میں چھوڑ ا۔ قبامیں حضرت کلثومؓ بن ہرم کے گھر پر قیام فر مایا۔مسجد قبا کی بنیاد ڈالی تین دن کے

بعد .... جمعہ کے دن جانب پٹر بروانہ ہوئے رائے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو

\*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\* •\*• \*\*\*

سالم کے محلے میں نمازادافر مائی جو پہلی جمعہ کی نماز تھی اس کے بعد جنوبی ست سے یٹر ب میں داخل ہوئے اس دن سے بیشر ' نمدینۃ النبی' ' کہلا نے لگا اوراسے یٹر ب کہنے سے منع کیا گیا۔
مدینہ میں پہلا کام سجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تغییر تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ آسرااور بے سروسامان مہاجرین کی آباد کاری پر توجہ فرمائی ۔ حضرت انس ﷺ بن مالک کے گھر پر موافات کی غرض سے صحابہ کو جمع کیا ان کی تعداد نو سے بتائی جاتی ہے جس میں ۲۵ مہاجراور ۲۵ انصار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجراور ایک انصار میں بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ انصار ومہاجرین وہ خوش قسمت ہتیاں ہیں جنہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سابھون الاقلون میں ایسے تمام صحابیوں گی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سابھون الاقلون میں ایسے تمام صحابیوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ک

مہاجرین کی نضیلت کے بارے میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا:حضرت عبداللہ بن زیداور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مصور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے دوایت فر ماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اگر ججرت (کی نشیلت) نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ (متنق ملیہ)
انصار کا ایک فرد ہوتا۔ (متنق ملیہ)

الله عليه وآله وسلم حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ بیان فرماتے ہیں که حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فی مایا: یا الله! میرے اصحاب کی ججرت قبول فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں پر (یعنی کفرو جہالت کی طرف) واپس نہ لوٹانا۔ (متن علیہ)



بعض علماء نے فضیلت میں مجاہدین ہدر سے پہلے کا تبانِ وقی کا مقام رکھا ہے مدینہ میں ان کی تعداد مہم تک پہنچ گئی۔ پہلی وحی کو لکھنے کا شرف حضرت خالد پھی بن سعید بن العاص کواور آخری وحی لکھنے کا امتیاز حضرت الی بن کعب پھیا کے جصے میں آیا۔



حق وباطل کے پہلے معرکہ 'نیوم الفرقان' میں حصہ لینے والاطبقہ بلند مقام فضیلت کا حامل ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلی بدرکود یکھا اور فرمایا ''ابتم جو جا ہوکر و میں تم کو بخش چکا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سی آیائی کی کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا آپ سی آئی بدرکومسلمانوں میں کیسا سیجھتے ہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، آپ سی آئی ہو فرایا! سب مسلمانوں سے افضل سیجھتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جوفر شتے میدان بدر میں حاضر ہوئے ان کا درجہ بھی ملائکہ میں ایسا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جوفر شتے میدان بدر میں حاضر ہوئے ان کا درجہ بھی ملائکہ میں ایسا ہی سیجھا جاتا ہے۔ ان کا مقام اس لئے بلند ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے پیچھے اور اگلے میں ماضر معانی کرد یئے اور ان پر جنت واجب ہوگ ۔ ان کی تعداد عام روانیوں کے مطابق ساس

ابل بدر کی فضیلت کے بارے میں نبی اکر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

الله حضرت قیس کابیان ہے کہ حضرت عمر کے بدری صحابہ کابیا کی ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر فر مایا اور انہوں نے فر مایا کہ میں غزوہ کابدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے اصحاب پرضر درتر جیح دول گا۔ (بخاری)

اکرم حضرت جابر بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حاطب بھی کا ایک غلام حضور نبی اکرم علائق کیا: یارسول معلق کیا: یارسول معلق کیا: یارسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حاطب بھی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یارسول



اہلِ بدر کے بعد فضیلت کے اعتبار سے وہ مجاہدین ہیں جوغز وہ اُحد میں شریک رہے۔ میدانِ جنگ میں تو ایک ہزار مجاہدین آئے تھے لیکن راس المنافقین عبدااللہ ابی صلول عین وقت پراپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔اس طرح اہلِ ایمان کی تعداد ۲۰۰ مہوئی۔



ے میں مدینے کو قریش اور عرب قبائل نے گھیر لیا مسلمانوں نے اپنے شہر کے تین طرف ایک خندق کھودی اور کئی دنوں تک محصور رہاس میں حصہ لینے والے صحابہؓ فضیلت میں اہلِ اُحد کے بعد ہیں۔



## بیعت رضوان کرنے والے صحابہ ثقافیۃ

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہیں خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کیلئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک روایت کے مطابق ۱۳ اسوسحا بہ کرام رضی اللہ علیم سے حدید بیا کے مقام پرکارواں تھہرا۔ حضرت عثمان غنی کے سفیر بنا کر کے بیسج گئے ۔ خبر آئی کہ وہ شہید کر دیئے گئے ۔ یہ سن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بول کے بیڑ کے نیج حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کیلئے صحابی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بول کے بیڑ کے نیج حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کیلئے صحابی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بول کے بیڑ کے نیج حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کیلئے صحابی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک بول سے بیڑ کے نیج حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کیلئے صحابی ایک بیٹر سے صاحب فضیلت ہیں۔

اس واقعہ پراللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا'' بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا۔ جبکہ یہ لوگ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو پچھ تھا وہ اللہ کو بھی معلوم تھا بس اللہ نے انہیں تسکین عطافر مائی اور فتح بھی دے دی'۔ دلوں میں جو پچھ تھا وہ اللہ کو بھی معلوم تھا بس اللہ نے انہیں تسکین عطافر مائی اور فتح بھی دے دی'۔ بیعت رضوان کے موقع پر موجود صحابہ کے بارے میں نبی اکرم سائی آلیے کی ارشاد فرمایا:

اکم سی اگرم سی اللہ کے حدیبیہ کے دعفرت جابر بن عبداللہ کے دالوں میں سب سے بہتر ہواور ہم چودہ سوافراد تھے اور اگر آج میں (یعنی حفر مایا'' تم زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہواور ہم چودہ سوافراد تھے اور اگر آج میں (یعنی حضرت جابر بن عبداللہ جو کہ اس وقت نامینا ہو تھے تھے) در کھے سکتا ہوتا تو تمہیں اس درخت کی جگہ دکھا



سورہ حدید میں ارشادفر مایا گیا''جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرج کیا اور جہاد کیا۔ وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرج کیا اور جہاد کیا''۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان لوگوں سے زیادہ بلند ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان لوگوں سے زیادہ بلند ہیں جنہوں نے فتح

فضائل محابہ کرام شکائی ہے۔ اس فضائل محابہ کرام شکائی ہے۔

کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ شان صحابہ رشی اللذی

حضورِ اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے جب اعلانِ نبوت فر مایا تو زمینِ مکه آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی دشمن بن گئی بیاعلان اہلِ قریش کے لئے بالکل غیرمتوقع تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ''صادق وامین''یکا یک اِن کے نظام باطل کے لئے خطرہ بن جائے گا''وہ شرم وحیا'' کا پُتلا جس کی نگاہیں ہمیشہ نیجی رہتی تھیں اُن کے آباؤا جداد کے مذہب اور نظام کوچیلنج کرے گا۔اعلانِ اسلام کا صاف مطلب بیرتھا کہ نہ صرف قریش ، اہلِ مکہ بلکہ پورے عرب معاشرے کے ساتھ اعلان جنگ کیا جارہا ہے۔ تمام اہلِ عرب ایک طرف اور''اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف'' بيبراسخت وفت تھاايسے حالات ميں حضورِ اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى حمايت كرنايا آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ہاتھ پراس<mark>لام قبول کرنے کا</mark> مطلب موت تھا۔ مگریہ نفوس قد سیہ ایک ایک کر ے جان جھیلی پر لے کر نکلے۔اللہ تعالیٰ <mark>کے رسول کے مدد گا</mark>ر،ساتھی اور ہمراز ہے۔انہوں نے ہر مصیبت، دکھ، تکلیف کوخندہ پیشانی ہے برداشت کیا، ہرآ زمائش کامردانہ وارمقابلہ کیا، انہیں ستایا گیا، کوڑوں کی ضربیں لگائی گئیں، دیکتے انگاروں پرلٹایا گیا، زنجیریں باندھ کرتپتی ہوئی صحرا کی ریت پر تھینجا گیا ہتختہ دار ہر چڑھایا گیا ،لوہے کے اوز ارگرم کر کے داغ لگائے گئے ، پتھروں کے پنچے دبایا گیا ، غرض ظلم وستم کاہر پہاڑتوڑا گیالیکن بیظلم وستم اِن نفوسِ قد سیہ کوتاریخ جن کوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام سے یادکرتی ہے آپ سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کی رفاقت سے علیحدہ نہ کرسکا۔ بیلوگ آپ النہ اللہ اللہ کے ایسے ساتھی اور رفیق تنھے کہ دِن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں بیآ پ طافقا ہے جدا ہوتے ہوں۔ تعلق یا قبولِ اسلام کا معاملہ نہ تھا بلکہ 'عشق'' کا معاملہ تھا اِن کے قلوب کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ ''محبوب طائباً آیا '' انتھوں سے اوجھل ہو۔ اس عشق کے آ داب کو قر آن کریم نے یوں بیان کیا ہے:-''اے نبی (ﷺ کا کہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور

فضائل صحابہ کرام شکائی ا

تمہاری ہویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبارجن کے کم ہوجانے کائم کوڈر ہے۔ اور تمہارے وہ گھر جوتم کو بہت پسند ہیں تم کواللہ اور اس کاروبارجن کے کم ہوجانے کائم کوڈر ہے۔ اور تمہارے وہ گھر جوتم کو بہت پسند ہیں تم کواللہ اور اور 24) کے رسول سائی آیا ہے عزیز تر ہیں تو انظار کر ویہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے آئے۔ (توبہ 24) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے لئے مندرجہ بالا آیت مبار کہ کے ایک ایک تم پڑمل کیا اور راوحتی میں کامیاب وکا مران ہوکر نکلے۔ صحابہ عاشقانِ رسول سائی آیا تم کا وہ گروہ ہے جن کی ہمسری کا تصور بھی ناممکنات میں سے ہے اور صحابہ کرام کی عظمت اور فضیات کا منکر اور اُن سے بغض رکھنے والا مردود کملعون کو تعنی ، دوز خی اور رافضی ہے۔

•••**♦**₹₹₽•**••••••♦₹₹₽••** 

moz.ip

MWW. ESP.